## بسم اللدالرحمن الرحيم

#### عرض مؤلف

زیرنظر کتاب کا نام'' جاوید احمد غامدی کامنشور'' ہے بیمنشور کوئی دس بارہ سال سے میرے پال کے مطنف ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں سرسیداحمد خان،حمیدالدین فراہی اور امین اصلاحی کے غلط نظریات کوا جا گر کیا ہے،خود بھی ان کے بہت سارے نظریات قرآن وسنت اور اجماع امت کے خلاف ہیں علماء حق نے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے غلط نظریات کا خُوب تعاقب کیا ہے اور حق وباطل کو واضح کر کے امت کی صحیح رہنمائی فرمائی ہے، لیکن جاویداحمہ غامدی صاحب کے منشور کانسخہ شایدان علماء کے ہاتھ نہیں لگا ہے اس لیے میر ےعلم کے مطابق کسی نے اس میں درج غلط نظریات پر گرفت نہیں کی ،اگر جہ غامدی صاحب کی دیگر کتابوں میں ان کے منشور کے چند غلط نظریات بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، تاہم اب بھی بہت سارے غلط نظریات منشور کے اندریردۂ راز میں لیٹے ہوئے پوشیرہ تھے، میں نے اسی کومسلمانوں کےسامنے کھول کرر کھدیا ہے تا کہمسلمان اس کو پڑھیں اور اینے ایمان وعقا کد کی حفاظت کریں ،میری اس تحریر میں قلم کی کچھ ختی نظر آئے گی کیکن میں اس سے متعلق وہی کہوں گا جو غامدی صاحب خود اپنی تحریروں کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ:

چن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی بھی کرتا ہے کارِتریا قی وَمَا اُرِیْدُالَا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِیْقِی اِلَّا بِاللهِ الْعَلِی الْعَظِیْم

فضل محمر یوسف زئی استاذ حدیث جامعه علوم اسلامیه بنوری ٹاوُن کراچی ۲۷ربیج الاول ۲ ۱<u>۳۳۱ ج</u>مطابق ۱۸ جنوری ۱۵**۰**۲ کئ

### بسم اللدالرحمن الرحيم

### جاویداحمدغامدی صاحب سیاق وسباق کے آئینہ میں

جناب جاویدا حمد غامدی صاحب کون ہیں؟ ان کاعلمی پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے کہاں پڑھا؟ کیا پڑھا؟ ان کے پاس دینی وعصری علوم کی کوئی سندیا ڈگری ہے یانہیں؟ وہ کن علوم وافکار سے متأثر ہیں؟ ان کے اساتذہ کون تھے؟ وہ ایک دم کہاں سے نمودار ہوئے؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گھاں سے نمودار ہوئ؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ ان کے؟ ان کوٹی وی پر کون لایا؟ وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں کیسے داخل ہوئے؟ انہیں اپنی فکر وفلسفہ کے پروان چڑھانے میں کن لوگوں نے تعاون کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے غامدی صاحب کے بہت سے سامعین، قارئین وعاشقین سے بہچانا جاتا ہے۔ آئے! اس حوالے سے ایک شاگرد، استاذ اور استاذ الاساتذہ کی سوانح اور کردار وعمل کا جائزہ لیتے ہیں۔

#### حميدالدين فرابي

یه ۱۹۰۰ کا ذکر ہے۔ ہندوستان پر برطانوی سامراج کی دوسری صدی چل رہی تھی۔ ہندوستان کا وائسرائے مشہور ذہین اور شاطر د ماغ یہودی''لارڈ کرزن''

تھا۔ان صاحب کومسلمانوں سے خدا واسطے کا بیر اورصیہونی مقاصد کی تحمیل کا شیطانی شغف تھا۔انگریز نے برصغیر کی زمین یاؤں تلے سے کھیکتے دیکھ لی تھی۔ سونے کی ہندوستانی چڑیا کے یروہ نوچ چکا تھا۔ابمشرق وسطی میں تیل کی دریافت اورارض اسلام کو اینے گماشتوں میں تقسیم کرنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ لارڈ کرزن کوانگریز سرکار کی جانب سے حکم ملاتھا کہ وہ خلیج عرب کے ساحلی علاقوں میں مقیم عرب سر داروں سے ملاقات کرے اور مطلب کے لوگوں کی فہرست بنائے خلیج عرب کے ساحلی علاقوں سے مراد کویت ،سعودی عرب کا تیل سے لبالب مشرقی حصہ جواس وقت آل سعود کے زیرنگیں تھا، نیز بحرین،قطر، متحدہ عرب امارات میں شامل سات مختلف ریاشتیں اور عمان ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم نسٹن چرچل اورامریکی صدرفرینکلن روز ویلٹ پرککیریں تھینچ کر ''جتنا کم اتنالذیذ'' کےاصول پرعمل کرتے ہوئے جس طرح کیک کے چیوٹے جھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں اس طرح''جتنا مالدارا تنا جھوٹا'' کے اصول پرعرب ریاستیں اپنے دوست عرب سر داروں میں تقسیم کر چکے تھے۔اب اس تقسیم کومل جامہ پہنانے کے لیے فیلڈورک کی ضرورت تھی اور لارڈ کرزن اینے مخصوص يهودي پس منظر كے سبب بيكام بخو بي كرسكتا تھا۔

لارڈ کرزن خلیج عرب کے خفیہ دورے پر فوری روانہ ہونا چاہتا تھا اور اسے کسی

معتمداور راز دارعر بی تر جمان کی ضرورت تھی۔ برصغیر میں عربی اس وقت دوجگه تھی۔ یا تو دارالعلوم دیوبنداوراس سے ملحقہ دینی مدارس، یا پھرعلی گڑھ کا شعبہ عربی ۔ اول الذکر سے تو ظاہر ہے کوئی ایسا ٹاؤٹ ملنا دشوار تھا۔ لارڈ کرزن کی نظر ا متخاب اسی طرح کی مشکلات کے حل کے لیے قائم کئے گئے ادارہ علی گڑھ پر یڑی وہاں ایک مانگوتو حار ملتے تھے۔مسکہ چونکہ وائسرائے ہند کے ساتھ خفیہ ترین دورے پر جانے کا تھاجس کےمقصداور کاروائی کوانتہائی خفیہ قرار دیا گیا تھااس لیےکسی معتمدترین شخص کی ضرورت تھی جوعقل کا کورااور ضمیر کا مارا ہوا ہو۔ سفارشوں پر سفارشیں اور عرضیوں پر عرضیاں چل رہی تھیں کہ خفیہ ہاتھ نے کاروائی دکھائی اورعلی گڑھ کے سرپرستان اعلیٰ کی جانب سے ایک نو جوان فاضل کا انتخاب کرلیا گیا۔لارڈ کرزن صاحب کوان کی عربی دانی سے زیادہ سرکارسے وفاداری کی غیرمشروط یقین د ہانی کرادی گئی اور بوں پینجمی عربی دان مسلمان ہوکر بھی اس تاریخی سفر پر انگریز وائسرائے کا خادم اور ترجمان بننے پر راضی ہوگیا جس کے نتیجے میں آج خلیجی ریاستوں میں استعار کے مفادات کے محافظ حکمران پنجے گاڑے بیٹھے ہیں اورامر کی سامراج وبرطانوی افواج کو تحفظ اور خدمات فراہم کررہے ہیں۔ یہ نو جوان فاضل حمید الدین فراہی تھے۔ جواُ تریر دیش کے ضلع اعظم گڑھ میں

ایک گاؤں' نفراہا''میں پیدا ہوئے۔آپمشہورمؤرخ علامہ بلی نعمانی کالج میں عربی پڑھاتے رہے۔لارڈ کرزن کی ہم راہی کے لیےان کے انتخاب میں علی گڑھ میں موجودایک جرمنی پروفیسر''جوزف ہوروز'' کی سفارش کا بڑا دخل تھا جو یہودی النسل تھااور آپ پر اس کی خاص نظرتھی۔ آپ نے اس سےعبرانی سکھی تھی تا کہ تو رات کا مطالعہ اس کی اصل زبان میں کرسکیں۔ لارڈ کرزن صاحب جناب فراہی کی صلاحیت اور کارکردگی سے بہت خوش تھے چنانچہ واپسی پر انہیں انگریزوں کی منظور نظر ریاست حیدر آباد میں سب سے بڑے سرکاری مدرسہ میں اعلیٰ مشاہرے پر رکھ لیا گیا، اور آپ نے وہاں سے اس کام کا آغاز کیا جوقسمت کا مارا یہودیوں کا پروردہ ہروہ شخص کرتا ہے جسے عربی آتی ہو۔آپ نے اپنے آپ کوقر آن کریم کی''مخصوص انداز''میں خدمت کے لیے وقف کرلیا مخصوص انداز سے مراد بیہ ہے کہ تمام مفسرین سے ہٹ کرنٹی راہ اختیار کی جائے کہ قر آن کریم کومخض لغت کی مدد سے مجھا جائے۔ بدلغت پرست مفسرین دراصل اس راستے سے قرآنی آیات کووہ معنی پہانا چاہتے تھے جس کی ان کوضرورت محسوس ہوا گر چه دوسری آیات پااحادیث،مفسرین صحابہ و تابعین کے اقوال اس کی قطعی نفی کرتے ہوں۔ درحقیقت قر آن سے ان حضرات کا تعلق ،ا نکارحدیث پریرده ڈالنے کی کوشش ہوتا ہے جبیبا کہتمام منکرین حدیث

کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے اس عیب کوچھیانے کے لیے قر آن کر یم سے بڑھ چڑھ کر تعلق اورشغف کااظہارکسی نہ کسی بہانے کرتے رہتے ہیں۔واضح رہے کہ ہدوہی حیدر آباد ہے جہاں شاعر مشرق علامہ اقبال جیسے فاضل شخص کومحض اس لیے ملازمت نہل سکی کہ وہ مغرب شمن شاعری کے مرتکب تھے لیکن فراہی صاحب یرلارڈ کرزن کا دست کرم تھا کہ حیدرآ باد کی آغوش ان کے لیے خود بخو د واہو گئ اورانہیں ایک بڑے''علمی منصوبے'' کے لیے منتخب کرلیا گیا۔اس منصوبے نے جو برگ وہار لائے انہیں مسلمانان برصغیر بالخصوص آج کے دور کے اہالیان یا کستان خوب بھگت رہے ہیں۔ فراہی صاحب نے'''تفسیر نظام القرآن'' ککھی جس کی مقبولیت کا بدعالم ہے کہ کتب خانوں میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی ۔ علامہ شلی نعمانی ،فراہی صاحب کے بارے میں اس وقت شدید تحفظات کا شکار ہو گئے تھے جب ان کی بعض غیر مطبوعہ تحریر'' دار المصنفین '' میں شائع ہونے کے لیے آئیں لیکن ان کی طباعت سے انکار کر دیا گیا کہ زبر دست فتنہ تھیلنے کا خطرہ ہے۔ فراہی صاحب اینے بیچھے چند شاگرد، چند کتابیں اور بے شارشکوک وشبهات جیمور گر • ۱۹۳ء میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔

#### امين اصلاحي

فراہی صاحب نے حیدرآ باد سے منتقل ہونے کے بعداعظم گڑھ کے ایک قصبے ''سرائے میر'' میں'' مدرسۃ الاصلاح'' نامی ادارہ قائم کیا۔ نام سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تفسیر کے سلمہاصول کی اصلاح کر کے نئی جہتیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ آپ کےاس مدر سے میں ۱۹۲۲ء میں ایک نو جوان فارغ ہوا جواسا تذہ کا منظور نظراور چہپتا تھا۔فراہی صاحب نے اسے دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر '' قرآن کا مطالعہ'' کرے۔ بینو جوان آگے چل کر فراہی صاحب کا متازترین شاگرداوران کےنظریات وافکار کی اشاعت کاسب سے بڑا ذریعہ بنا۔ بہ جب مدرسة الاصلاح مين داخل هوا تو امين احسن تها، فارغ هوا تو "امين احسن اصلاحی''بن چکا تھا۔اس نے فراہی صاحب کی وفات کے بعد آپ کی یاد میں رساله ''الاصلاح'' جاري اور'' دائره حميد بيه'' قائم كيا۔ اصلاحي صاحب انكار حدیث اورا جماع امت کامئکر ہونے کے علی الرغم جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے تھے اور ایک عرصہ مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ ۱۹۵۸ء میں مودودی صاحب سے اختلا فات کی بنایر جماعت سے ملحید ہ ہوئے اور وہی کام شروع کیا جوان کے استاد فراہی صاحب نے آخری عمر میں کیا تھا۔ آپ نے ''حلقہ تدبر قر آن' قائم کیاجس میں کالج کےطلبہ کوقر آن کریم اورعر بی پڑھائی جاتی تھی۔

ساتھ ساتھ'' تد برقر آن' کے نام سے تفسیر لکھنے میں بھی کا میا بی حاصل کی لیکن اسے مقبول کروانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔فراہی صاحب بہر حال عالم فاصل تھے۔مغربی علوم تو کیا فاصل شخص سے لیکن اصلاحی صاحب اس پائے کے عالم نہ سے ۔مغربی علوم تو کیا وہ شرعی علوم سے بھی کما حقہ، واقف نہ سے ۔ان کی تفسیر میں کئی بچکانہ غلطیاں ہیں۔اصلاحی صاحب ہفتہ وار درس بھی دیتے سے ۔لیکن ا زکار حدیث، تجدد ہیں۔ اصلاحی صاحب ہفتہ وار درس بھی دیتے سے ۔لیکن ا زکار حدیث، تجدد بیندی اور لغت پرستی نے آئیں اسے بیٹی رواستاذ کی طرح کہیں کا بھی نہ چھوڑ الے ۔ تفاہدی جیسے شاگرد تیار کرکے ۔1992ء میں اس دارِ فانی سے رخصت ہو گئے۔

#### محرشفیق (جاویداحدغامدی)

قیام پاکستان کے ابتدائی دور میں پاک پتن کے گاؤں میں ایک پیر پرست اور مزار گرویدہ قسم کا شخص رہتا تھا۔ جن کا نام محمد طفیل جنیدی تھا مزاروں والاخصوصی لباس، گلے میں مالائیں ڈالنا، ہاتھ میں کئی انگوٹھیاں پہننا اور لمبی لمبی زفیس بغیر دھوئے تیل لگائے رکھنااس کی پہچان تھی۔ ۱۱۸ پریل ۱۹۵۱ء کواس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ نام تواس کا محمد شفیق تھالیکن باپ کے خصوص مزاج کی وجہ سے اس کا عرف کا کوشاہ پڑگیا۔ یہ خاندان ککتے زئی کہلاتا تھا۔ اس طرح اس کا پوراعر فی نام'' کا کوشاہ کئے زئی'' بنا۔ محمد شفیق عرف کا کوشاہ کے زئی جب گاؤں کی تعلیم

کے بعد لا ہورآیا تو اسے اپ ٹو ڈیٹ قشم کا نام رکھنے کی فکر لاحق ہوئی۔اس نام کے ساتھ تو وہ''لہوریوں'' کا سامنا نہ کرسکتا تھا۔سوچ سوچ کراہے''حاویداحمہ'' نام اچھامعلوم ہوا کہ ماڈرن بھی تھا اور رعب دار بھی۔اس نے محد شفیق سے تو جان چیٹرالی اب'' کا کوشاہ کئے زئی'' کے لاحقے کا مسکلہ تھا جو کافی سگین اور مضحکہ خیز تھا۔لیکن فی الحال اسے اس کی خاص فکر نہ تھی۔اس ز مانے میں اس کا ایک قریبی دوست ہوتا تھا۔'' جناب رفیق احمہ چوہدری'' ۔ وہ ان دنوں اور اس روئىدا د كے بينى گواہ ہيں۔ سقوط ڈ ھا كہ كے بعد ١٩٧٢ء كا دور تھا۔ كا كوشاہ لا ہور گور نمنٹ کالج سے بی اے آنرز کرنے کے بعد معاشرے میں مقام بنانے کی جد وجہد کرر ہاتھا۔اس کی انگریزی تو بول ہی سی تھی لیکن قدرت نے اسے ایک صلاحیت سےخوبخوب نوازاتھا۔وہ تھی طاقت لسانی۔اس کے بل بوتے پروہ تعلقات بنانے اور آ گے بڑھنے کی سعی میں مصروف تھا۔ آخر کاراس کی جدوجہد رنگ لائی اوروہ اپنی چرب زبانی سے پنجاب کے ایڈ منسٹریٹراوقاف جناب مختار گوندل کومتا ترکر کے اوقاف کے خرچ پر ۲۹ ہے ماڈل ٹاؤن لا ہور میں'' دائر ۃ الفكز' كے نام سے ايك تربيق اور تحقيقي ادارہ كي داغ بيل ڈالنے ميں كامياب ہوگیا۔ پھر جلد ہی قدرت نے اسے مولانا مودودی مرحوم کے سابیہ عاطفت میں ڈال دیا تو جاویداحمد کوفوری طورپر جماعت اسلامی میں پذیرائی ملی۔رکنیت مجلس شور کی تو چھوٹی شے ہے،اس کے حواری اسے مولا نا مودودی کا'' جانشین' بتانے لگے۔آخر کارجب جاویداحمہ کو جماعت اسلامی سے ۱۹۵۷ء میں الگ ہونے والےمولانا امین اصلاحی سے روابط کا شوق مولانا کے قریب تر اور جماعت اسلامی سے مزید دور لے جانے کا باعث بنا۔ تو آہستہ آہستہ وہ جاوید احمہ سے جاویداحمه غامدی هوگیا۔اس لقب کی جناب'' جاویداحمه غامدی صاحب'' دو چار وجوہات بیان کرتے ہیں اور صحیح ایک کوبھی ثابت نہیں کر سکتے ۔ حال ہی میں ان کے ایک شاگر دخاص نے بیو وجہ بیان کی ہے کہ''اصل میں وہ اصلاحی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے اصلاحی لقب رکھنا جائتے تھے لیکن''مدرسۃ الاصلاح'' ے فارغ نہ تھے۔اس لیے غامدی نام رکھ لیا۔''سبحان اللّٰد'' چھوٹے میاں کو پیر بھی نہیں یت کہ غامدی نہ اصلاحی کے ہم وزن ہے نہ ہم معنی! آخر کس طرح اصلاحی سے غامدی تک چھلانگ لگادی گئی؟ گویا بیہ یانچویں وجہ بھی عار ہی عار ہے اور بورا مکتب فکرمل کر اپنے بانی کے نام کی درست توجیہ کرنے سے قاصر

ا • • ٢ ء سے قبل غامدی کی تحریک پروان چڑھ رہی تھی لیکن اسے سی لارڈ کرزن کی سر پرستی دستیاب نہ تھی۔ ا • • ٢ ء میں یہ کمی بھی پوری ہوگئی اور ان کے سر پر عصر حاضر کے لارڈ کرزن کا دست شفقت کچھ ایسا جم کر ٹکا کہ وہ شخص جس کا دین

اور مذہبی علم کسی با قاعدہ مسلمہ دینی درس گاہ کا مرہون منت نہیں، بلکہ اس کاعلم جنگلی گھاس کی طرح خودرو ہے، اوران کی عقل وفہم کسی مسلمہ ضابطہ کی پابند نہیں، جوعر بی کی دوسطریں سیدھی نہیں لکھ سکتا، جواگلریزی کی چار نظموں اور چار مصرعوں کی بوخی میں آ دھے سے زیادہ مصرع چوری کر کے ٹائکتا ہے، جس کی اکثر اردو تحریریں سرقہ بازی کا نتیجہ ہے، وہ آج ملک کامشہور ومعروف اسکالرہے اوراس کافر ما یا ہوا مستند سمجھا جاتا ہے ' سکے زئی سے غامدی تک' کے سفر کی روداد عبرت کا فرمایا ہوا مستند سمجھا جاتا ہے ' سے استاذ اپنے شاگردوں سے بھی پہچانا جاتا ہے اور شاگرد اپنے استاذ کی پہچان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ' فرابی سے اصلاحی اور اصلاحی سے غامدی تک' استاذ کی پہچان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ' فرابی سے اصلاحی اور اصلاحی سے غامدی تک' استاذ کی پہچان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ' فرابی سے اصلاحی اور الیک بھی احداث کے اصلاحی سے خامدی تک' استاذ کی شاگردی کا سلسلہ اس مقولے کی صدافت کے اصلاحی سے خامدی تک' استاذ کی شاگردی کا سلسلہ اس مقولے کی صدافت کے لیے کافی سے زیادہ شافی ہے،

''بڑےمیاں توبڑے حیوٹے میاں سجان اللہ''

غامدی صاحب کے متعلق او پر جو باتیں لکھی گئیں یقینا بیان کے بہت سے محین کے لیے نئی ہوں گی، مگر ایسا ہوتا ہے جولوگ اسلام اور مسلمانوں کے عقائد ونظریات، قرآن وسنت، اجماع امت اور دین ومذہب کو بگاڑنے، اکابر واسلاف امت کے خلاف بغاوت کرنے اوران کے خلاف زبان درازی کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، وہ دنیا بھرکی اسلام دشمن قوتوں اور مذہب بیز ارلا بیوں

کے منظور نظر بن جاتے ہیں ، ان کے تمام عیوب ونقائص نہ صرف حیوب جاتے ہیں بلکہ اعدائے اسلام ان کی سرپرتی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو اپنا فرض اور اعز از سمجھتے ہیں اور ان کی حمایت وسر پرستی کے لیے اپنے اسباب، وسائل، مال ودولت اورخزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں،صرف یہی نہیں بلکہ نظری، بھری میڈیا کے ذریعے ان کا ایسا تعارف کرایا جاتا ہے کہ دنیا ان کے نام نہا دعلمی شوکت وصولت کے سامنے ڈھیر ہوجاتی ہے۔جس طرح آج ہے ایک صدی پیشتر ضلع گورداس پور کی بستی قادیان کے میٹرک فیل اور مخبوط الحواس انسان غلام احمد قادیانی کواستعار نے اٹھایا، اس کی سریرشی کی اور اس سے دعویٰ نبوت کرایا،ٹھیک اسی طرح دورِ حاضر کے نام نہاد اسکالر جاوید احمہ غامدی کا قضیہ ہے،جس طرح غلام احمہ قادیانی کا کوئی پس منظرنہیں تھا اور اس میں اس کے سواکوئی کمال نہیں تھا کہ اس نے مسلمانوں کے قرآن کے مقابلہ میں نیا قرآن،مسلمانوں کے دین کے مقابلہ میں نیا دین اورمسلمانوں کے نبی کے مقابله میں نئی نبوت کا اعلان کیا، جہاد جیسے دائمی فریضہ کو حرام قرار دیا اور حیات ونزول عيسى عليهالسلام كقطعى عقيده كاا نكاركيا، مهيك اسى طرح جناب جاويداحمه غامدی صاحب بھی دین اسلام کے مقابلہ میں نئے ترمیم شدہ دین اور مذہب کی ایجاد کی کوشش میں ہیں اورانہوں نے بھی اینے پیش روؤں کی طرح منصوص دینی

مسلمات کے انکار پر کمر ہمت باندھی ہوئی ہے (بحوالہ فیسبک روحانی ٹائیس) جاوید احمد غامدی کے معتقدین نے خود ان کا تعارف اور پیدائش کے بعد تعلیم و تعلم کواس طرح بیان کیاہے۔

جاویداحمہ غامدی کی پیدائش ۱۸ ایریل ۱۹۵۱ء کوضلع ساہیوال کے ایک گاؤں ''جیون شاہ'' کے نواح میں ہوئی۔ آبائی گاؤں قصبہ داؤد ہے اور آبائی پیشہ زمینداری ہے۔ابتدائی تعلیم یاک پتن اور اس کے نواحی دیہات میں پائی۔ اسلامیہ ہائی سکول یاک پتن سے میٹرک اور گور نمنٹ کالج لا ہور سے بی اے اوراس کے ساتھ انگریزی ادبیات میں آنرز (حصہاول) کا امتحان پاس کیا۔ عربی وفارس کی ابتدائی تعلیم ضلع ساہیوال ہی کے ایک گاؤں'' ناگ یال'' میں مولوی نور احمد صاحب سے حاصل کی۔ دینی علوم قدیم طریقے کے مطابق مختلف اساتذہ سے پڑھے۔قرآن وحدیث کے علوم ومعارف میں برسول''مدرسہ فراہی'' کے جلیل القدر عالم اور محقق امام امین اصلاحی سے شرف تلمذ حاصل رہا۔ ان کے دادا''نورالٰی'' کولوگ گاؤں کامصلح کہتے تھے۔اسی لفظ کی تعریب سے اینے لیے غامدی کی نسبت اختیار کی اور اب اسی رعایت سے جاوید احمد غامدی کہلاتے ہیں (دانش سرا، المورد، ماہنامہ)

جاوید احمد غامدی یا کستان سے تعلق رکھنے والے مدرسہ فراہی کے معروف عالم

د بن شاعر صلح فقیه العصراور قومی دانشور ہیں ( بحوالہ وکی پیڈیا )

نوٹ: مجھے اپنے مضمون کوآ گے بڑھانے کے لیے جاوید غامدی صاحب سے متعلق ان کے ابتدائی احوال تلاش کرنے میں کافی محت کرنی پڑی یہاں تک کہ فیسبک ٹائیس پر مجھے ایک مضمون ملا جو میں نے پہلی قسط میں شائع کرادیا مجھے آ کے چل کر غامدی صاحب کے منشور پر کچھ کھنا ہے بیسب کچھ بطور تمہید ہے۔ غامدی صاحب کے ہاں پوری امت میں صرف دوہی علماءان کے ممدوح ہیں جن کووہ آسان کا درجہ دیتے ہیں باقی تمام علماءامت کووہ خاک کے برابرقرار دیتے بیں چنانچہوہ اپنی کتاب' مقامات' میں خود لکھتے ہیں' میں نے بھی بہت عالم د کھیے ہیں، بہتوں کو پڑھااور بہتوں کوسنالیکن امین اصلاحی اوران کےاستاد حمید الدین فراہی کا معاملہ وہی ہے کہ

غالب نكته دان سے كيانسبت 🌣 خاك كوآسان سے كيانسبت (مقامات ص: ۵۷)

ملک وملت کے غدار برویز مشرف کے دور حکومت میں غامدی صاحب کو بڑی یذیرائی ملی اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل تک پنٹنج گئے اس موقع پرنوائے وقت اخبار نے اینے ادار بیرمیں غامدی صاحب پر کچھتبھرہ کیا ہے وہ ملاحظہ ہوروز نامہ نوائے وقت لا ہور کا اداریہ نگارلکھتاہے: اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت ایک منافع بخش نوکری ہے مگرایسی بھی نہیں کہاس کے لیے علامہ جاوید غامدی قرآن حکیم اور اسلامیات کی تعلیم کوفرقہ واریت، مذهبی انتهاء پیندی اور ملائیت سے تعبیر کرنے لگیں۔

علامہ جاوید غامدی کواپنی لسانی اورعلمی صلاحیتوں کومخض سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہرروز ٹی وی مباحثوں میں نئی نئی اختر اعات کرنے اور حا کموں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس دین اورعلم کی جڑیں نہیں کا ٹنی چاہیے جس کی وجہ سے انہیں پیوزت حاصل ہے علامہ صاحب کو بیہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ علماء حق تبھی حکومتوں کی حمایت میں اس قدرسر گرم اور پر جوش نہیں ہوا کرتے ،

خواتین کی جھرمٹ میں بیٹھ کرٹی وی چینلز کی چکا چوندروشنیوں میں اسلام کی پیہ بخيه گری کم از کم علامه جاوید غامدی کوزیب نہیں دیتی

(روز نامه نوائے وقت لا ہور کا ادارتی شذرہ مؤرخه ۵ جون ۲۰۰۲ کی بحوالہ غامدى مذہب كيا ہے ص: ١١)

#### علامه غامدی کی ظاہری شکل

حاوید غامدی صاحب سے متعلق مضمون کو آ گے بڑھانے سے پہلے بطور جملہ معترضہ ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اتناعرض ہے کہ غامدی صاحب کی ظاہری شکل اور ظاہری نقشہ اس طرح ہے کہ ان صاحب کی ڈاڑھی نہیں ہے اس کے سر کے بال انگریزی ہے اس کے بورے بدن پر یاؤں سے لیکر سرتک اسلامی شعار اور زہد وتقویٰ کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی ہے اکثر و بیشتر آزاد منش عورتوں کی حجرمٹ میںنظرآتے ہیں اور ٹی وی چینلوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک ملحد زندیق شخص وحید الدین خان سے غامدی صاحب کے گہرے تعلقات ہیں یا کستان میں جب تک غدار وطن اور غدار دین یرویز مشرف کی حکومت تھی غامدی صاحب ان کے سائے تلے پھلتے پھولتے رہے جب یرویز کی حکومت ختم ہوگئی غامدی صاحب نے ملائیشیا کا رخ کیا اور وہاں سكونت اختبارك \_

بة وغامدي صاحب كاظاهري وضع قطع اورظاهري نقشه ہے اوراس شخص كا باطني نقشه ان شاءاللہ ان کی زبانی اوران کی تحریرات اور تصنیفات کے آئینہ میں قارئین آیندہ دیکھ لیں گےمیرے پاس تقریباً دس سال سے غامدی صاحب کی تحریب کا ''منشور' کے لا بڑا ہوا ہے میں اسی سے چند دفعات کوسامعین کے سامنے رکھوں گااگر جیآج کل غامدی کے نظریات اتنے کھل کرعلاء اورعوام کے سامنے آگئے ہیں کہ اب اس کے منشور کے مندرجات میں کوئی چیز یوشیدہ نہیں رہی ہے تاہم منشور کی الگ شان ہوتی ہے اور اس میں پوشیدہ راز اب بھی بہت ہیں غامدی مے متعلق بہت ساری کتا ہیں لکھی گئی ہیں جن میں ان کے غلط نظریات کوا جا گر کیا

گیا ہے اور خوب جوابات دیئے گئے ہیں ان کتابوں میں پروفیسر مولانا محدر فیق صاحب کی کتاب بہت عمدہ ہے ان کتابوں کے شائع ہونے کے بعد کسی تحریر اور تردید کی ضرورت نہیں ہے لیکن میر ہے ذھن میں جو پچھ سوچ اور ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور علماء غامدی صاحب کے سیاق وسباق کو پہچان سکیں اور یہ جان سکیس کہ اسلام کے خلاف غامدی فتنہ آج کا نہیں بلکہ دین اسلام کے خلاف غامدی فتنہ آج کا نہیں بلکہ دین اسلام کے خلاف غامدی فتنہ آج کا نہیں بلکہ دین اسلام کے خلاف شامدی جیسے خلاف شروع دن سے ایک لاوا پھٹ پڑا ہے جو سلسل بہدر ہا ہے اور غامدی جیسے لوگ اس میں شامل ہور ہے ہیں۔

یہ ایک طویل دورانیہ ہے جودور نبوت سے دین مقدل کے بدخواہوں نے اسلام کے مقدل وجود پر ظالمان خنج چلائے ہیں اوراسلام کے مقدل وجود پر ظالمان خنج چلائے ہیں اوراسلام کے معصوم چرے پراپنی باطنی غلاظت بھیننے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ مقدل دین قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے کسی بدباطن کی بدخواہی سے مقدل دین قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے کسی بدباطن کی بدخواہ نودختم ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے {یویدون یہ میطفئو انور اللہ بافو اھھم واللہ متم نورہ ولو کر ہ الکافرون } لیطفئو انور اللہ بافو اھھم واللہ متم نورہ ولو کر ہ الکافرون }

بجھادیں لیکن اللہ تعالی اپنے دین کے اس نور کومکمل کرنے والے ہیں اگر جیہ

بدخواہ کا فراس کو پیندنہ کریں گویا شاعر نے اسی طرح کے موقع پر کہاہے

ذرامعتز لہ اور خوارج کے فتنوں پر نظر ڈالیے جس نے صدیوں تک اسلام کو پریشان کررکھا تھا آخر کیا ہوئے اور کہاں گئے خود ختم ہو گئے اور اسلام زندہ تابندہ موجود ہے۔ اسلام کے خلاف جھمید، موجود ہے۔ اسلام کے خلاف جھمید، موجود میک فلنے کھڑے کئے اور سوفسطائیہ، لا ادر بیداور باطنیہ نے کئے طویل عرصہ تک فلنے کھڑے کئے اور سازشیں کیں، آخر کہاں گئے ان کے نام ونشان باقی نہیں ہے۔ عامدی صاحب کا فتنہ تو ان کے فتنے کوسو چئے پوری دنیائے کفراس کی پشت پر کھڑی تھی فرانس کی پشت پر کھڑی تھی

اور تحریرات وتقریرات اور تصنیفات کے حوالہ سے علمی میدان میں میرے خیال میں شاید کسی قتنہ کے لیے اتنا بڑا کا منہیں ہوا ہوگالیکن {جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهو قا} کا جب ظهور ہوگیا توحق کے سامنے یہ باطل سسک سسک کرمر گیا اور اس کے باطل ممارت کے پُرزے فضا وُں میں اڑگئے اس فتنہ کے مقابلہ میں غامدی صاحب کا فتنہ تو مکڑی کا جالا ہے جو ہوا کے ایک حجو نکے کامقابلہ بھی نہیں کر سکے گا۔

فری میسن کے سربراہ سرسیداحمد خان کے فتنے کا ذرا مطالعہ کیجئے انگریز کی چھتری
کے سائے تلے وفادار بلبل کی طرح کیسے چپک رہا تھا علماء تن کوگالیاں دیتا تھااور
احادیث مقدسہ کواپنی عقل نارسا کے تراز و پر تول کرا نکار کیا کرتا تھا قرآن عظیم
میں تحریف کرتا تھااور مجزات کاا نکار کرتا تھا کچھ بتاد و کیا اسلام کا کوئی تھم اس کے
مین تحریف کرتا تھا اور مجزات کا انکار کرتا تھا کچھ بتاد و کیا اسلام کا کوئی تھم اس کے
مین مین ایم موقوف ہوگیا؟ البتہ ماؤف ذہن اور مشکوک احساسات کے
حاملین منافقین ان کے جال میں پھنس گئے جن کا مقدریہی تھا بہر حال سرسیدا حمد
خان برصغیر میں انگریزوں کی طرف سے دین کے بگاڑنے کے لیے" بادشاہ'
مقرر کیا گیا تھا جب وہ کچھ نہ کر سکا تو غامدی صاحب بیچارے کیا کر سکے گاہاں
مقرر کیا گیا تھا جب وہ کچھ نہ کر سکا تو غامدی صاحب بیچارے کیا کر سکے گاہاں
تشویش اور نزاعات کا میدان گرم کر دیگا۔

غلام احمد پرویز صاحب عبدالله چکرالوی صاحب علامه عنایت الله مشرقی

صاحب کے فتنوں کو دیم لیجئے ہرایک نے انتہائی فصاحت و بلاغت کی تحریرات کے ذریعہ سے اسلام کے بلند جھنڈ ہے کو سرنگوں ہو گئے بہائی فرقہ کو دیم سرنگوں کرنے کی کوشش کی آخر سب نے سب خود سرنگوں ہو گئے بہائی فرقہ کو دیم کیے ذری فتنہ کو دیم لیجئے بلکہ ان تمام فتنوں سے بڑے فتنے کوبھی یا دیجیجے کہ خل اعظم اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے دین اکبری بنایا تھا کیا اس عظیم فتنہ کے سامنے علاء حق سد سکندری کی طرح کھڑ ہے نہیں ہوئے اور کیا وہ فتنہ اپنے برے انجام پرجا کرختم نہیں ہوا؟

ہاں البتہ وقتی طور پر کچھ بدبخت سیاہ کاران فتنوں کا شکار ہو گئے لیکن میرے خیال میں زیادہ تر ان فتنوں کے شکار وہ لوگ ہو گئے جن کا تعلق سرمایہ دار جا گیرداراور متکبر طبقات سے تھا جوا کی غریب مولوی کے بتائے ہوئے دین کو غریب سجھتے تھے اوراس پر چلنے کو عار سجھتے تھے چنا نچہا کیک حد تک میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے لینڈ لارڈ چوھدر یوں وڈیروں نوابوں سرداروں اورخوا نین کو عموماً اصلی دین نصیب نہیں فرما تا تو وہ اس طرح ماڈرن دین میں آ کر پھنس جاتے ہیں غامری فتنے کا شکارلوگ بھی زیادہ تر یہی فیشن زدہ روشن خیال آزاد منش لوگ ہیں جو دین میں نئی تحقیق نکا لنے والے دانشوروں اور چھلے چھوڑ نے والے فلاسفروں اور چھلے چھوڑ نے والے فلاسفروں اور چھلے جھوڑ نے والے فلاسفروں اور چھلے جھوڑ نے دوڑانے والے اسکالروں کو پیند کرتے ہیں۔

حکایت: امامسلم رحمه الله نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں صفحہ کا پرایک قصه لکھا ہےاس کا خلاصہ پیرہے کہ عمرو بن عبید بصری متو فی سام اچمشہور معتزلہ میں سے تھا بھر ہ میں حدیث کا درس بھی دیا کرتا تھا ان کے نظریات غلط تھےجس کووہ پھیلا یا کرتا تھابھر ہ میں جرح وتعدیل کے امام بڑے محدث ابوب سختیانی رحمہ اللہ بھی درس حدیث دیا کرتے تھان کے درس کے وسیع حلقہ میں علم حدیث سکیھنے والے مختلف لوگ آ کر بیٹھتے تھے اس درس کے طلباء میں سے ایک طالب علم کیچھ عرصہ تک ابوب سختیانی رحمہ اللہ کے یاس پڑھتار ہا پھرغائب ہو گیا تیخ ابوب سختیانیؒ اس کو بہجان چکے تھے تو ایک دن طلبہ سے یو چھا کہوہ طالب علم کہاں چلا گیا؟ طلبہ نے جواب دیا کہ وہ توعمرو بن عبید معتزلی کے درس میں جاکر بیٹھنے لگا ہے شیخ حماد جواس قصہ کے راوی ہیں فر ماتے ہیں کہایک دن میں اپنے شیخ ایوب سختیافی کےساتھ سویرے سویرے بازار چلا گیا تواجا نک سامنے سےوہ طالب علم آگیا شیخ ابوب سختیانی نے اس کوسلام کیا اور خیر خیریت معلوم کی اور پھران سے یو چھا کہ مجھےمعلوم ہواہے کہآ ہے عمر و بن عبید کے درس میں جا کر بیٹھنے لگے ہو؟ اس طالب علم نے جواب میں کہا کہ جی ہاں استاذ جی میں اس لیےان کے درس میں بیٹھنے لگا ہوں کہ وہ ہم سے عجیب عجیب باتیں بیان کرتا رہتا ہے لیعنی نہایت دلچیپ اور عجیب وغریب باتیں بیان کرتار ہتا ہے۔ ایوب شختیانی رحمہاللہ نے فر مایا کہ ہم تواسی طرح کی عجیب باتوں سے ڈرکر دور بھاگتے ہیں۔

اس قصہ سے یہ بات واضح ہوگئ کہ آج کل کے روشن خیال، جدت پسند اور ماڈ رن قشم کے لوگ بھی پرانے حدت پیندلوگوں کی طرح چُکلوں والا ماڈ رن دین چاہتے ہیں تو وہ مسجدوں کے بجائے ہوٹلوں کلبوں اور ٹی وی لا وُنج کا رخ کرتے ہیں جس میں ان کوغامدی جیسے روشن خیال مجتہدمل جاتا ہے جواینے غلط اجتہادات سےان کوغلطراستے برڈال دیتاہے جیگلے بتا تاہے نکتہ دانی سکھا تاہے لفاظی اور چرب لسانی اور شعبده بازی کی جادوگری میں ان کو گھیر لیتا ہے اور تحقیق کے خوشنما اور دبیزیر دوں میں گمراہی لپیٹ کران کوتھا دیتا ہےان کے مال کوبھی لوٹ لیتا ہے اور اسلامی عقیدہ کوبھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے بیہ بیچارے لوگ اینے پرانے دین سے بھی بیزار ہوجاتے ہیں اور نئے دین میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا حالانکہ ایک ہوشیار شاعرنے ان کوسمجھانے کے لیے کہاتھا ے اپنی مٹی بیہ ہی چلنے کا سلیقہ سکھو سنگ مرمر یہ چلو گے تو پیسل جاؤ کے

#### مضمون نگاری کا فتنه

{والشعراءيتبعهم الغاؤن الم ترانهم في كلواديهيمون وانهم يقولون مالايفعلون} (سورة شعراء آخرى تين آيات)

ترجمہ: اور شاعروں کی اتباع وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہوہ ہرمیدان میں سر مارتے پھرتے ہیں اور بیہ کہوہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔

علامہ شبیر احمد عثانی ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شاعری کی باتیں محض تخیلات ہوتی ہیں تحقیق سے ان کو لگا وُنہیں ہوتا اس لیے اس کی باتوں سے بجز گرمی محفل یا وقتی جوش اور واہ واہ کے کسی کو مستقل ہدایت نہیں ہوتی، یعنی شاعروں نے جس مضمون کو پکڑ لیا اسی کو بڑھاتے چلے گئے کسی کی تعریف کی تو آسان پرچڑھادیا، مذمت کی توساری دنیا کے عیب اس میں جمع کر دیے موجود کو معدوم اورمعدوم کوموجود ثابت کرناان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہےغرض جھوٹ مبالغہاور تخیل کے جس جنگل میں نکل گئے پھر مڑ کرنہیں دیکھاان کے شعریر مقوتو معلوم ہو کہرشتم سے زیادہ بہادراورشیر سے زیادہ دلیر ہوں گے اور جا کرملوتو یر لے درجے کے نامر داور ڈریوک، بھی دیکھوتو ہٹے کٹے ہیں اور اشعار پڑھوتو خیال ہو کنبضیں ساقط ہوچکیں''ہیں'، قبضِ روح کا انتظار ہے (تفسیرعثمانی ص: (0+1

میں نے ان آیات اور اس کی تفسیر کو صرف شعراء کو پیش نظر رکھ کر پیش نہیں کیا بلکہ میرے پیش نظر بشمولِ شعراء زبان کے وہ سارے پہلوان اور قلم کے وہ سارے

شہسوار ہیں جواینے زورقلم اورالفاظ کی بازیگری اورمضمون نگاری کے بل بوتے یر اسلام جیسے مقدس مذہب پر زور آ زمائی کرتے ہیں اور دین اسلام کے احکامات کوتختهٔ مشق بناتے رہتے ہیں جن میں سے اس وقت میر بے نز دیک سر فہرست اورموضوع بحث جاویداحمہ غامدی صاحب ہے جو بیک وقت شاعر بھی ہےاور دانشور مضمون نگارصا حب قلم بھی ہے شاعرنظم کی صورت میں اور دانشورنثر کی صورت میں الفاظ کی زور آز مائی کرتے ہیں زبان کی لفاظی میں دونوں ایک ہی میدان کے شہسوار ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں دور اول کے چند دانشوروں کانمونہ پیش کروں جنہوں نے زورزباں سے شرعی احکامات کا انکار کیا اور بارگاہ نبوت سے ان کوشعبرہ باز کا لقب ملا اور ڈانٹا گیا مشکوۃ شریف میں باب الديات كي فصل ثالث كي آخري حديث كي عربي عبارت اورتر جمه ملاحظه مو

وعن سعيد بن المسيب عطفي أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَصَى فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَصَى فِى الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِى قَصَى عَلَيْهِ كَيْفَ اغْرَمُ مَنُ لاَّ شَرِبَ وَ لَا اَكَلَ وَ لَا نَطَقَ وَ لَا اِسْتَهَلَ وَمِثْلُ ذَالِكَ يُطَلُ فَقَالَ رَسُو لُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَمَا هَذَا مِنْ اِخُوا اِنِ الْكُهَّانِ (رواه فقالَ رَسُو لُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا هَذَا مِنْ اِخُوا اِنِ الْكُهَّانِ (رواه مالك مرسلاورواه ابو داؤ دعن ابي هريرة متصلا)

حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اس بچہ کی دیت جو مارا جائے ایک غرہ لیمی ایک غلام یا ایک لونڈی مقرر فرمائی جس شخص پر بیدیت واجب کی گئی تھی اس نے کہا کہ میں اس شخص کا تاوان کیسے بھروں جس نے نہ پچھ پیا ہونہ کھا یا ہونہ کوئی بات کی ہواور نہ چلّا یا ہواس قسم کا قبل توسا قط کیا جا تا ہے آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکی بات ہے کہ پیشخص کا ہنوں کا بھائی ہے۔

'الکھان''یہ کاھن کی جمع ہے کا ہن اس شخص کو کہتے ہیں جوغیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے اور مستقبل کی غلط سلط با توں کو الفاظ کے دبیز پیرا بیہ میں خوبصورت مسجع صورت میں پیش کرتا ہے تا کہ لفاظی کی شعبہ ہ بازی سے لوگوں کے دلوں کواپنی طرف ماکل کر دے اور شریعت کے خلاف اپنے باطل نظریات کورائج کر دے۔ ذراغور بیجے! اس شخص نے الفاظ کی سجاوٹ اور قافیہ کی بناوٹ کی غرض سے کتنا تکلف کیا کہ ''اکل'' پر''شرب'' کو مقدم کیا حالانکہ طبعی کلام میں اکل مقدم ہوتا ہے پھرنطق کو استحل پر سجع کی غرض سے مقدم کیا حالانکہ طبعی کلام کا معاملہ اس کے ہم خرات کو میں بطل کو سجع کی غرض سے مقدم کیا حالانکہ طبعی کلام کا معاملہ اس کے بھرانیا ور شریعت کے ایک مقرر بر علی طلب کو باطل کھیم ان کارکیا اور شریعت کا انکارکیا اور الفاظ کے زور پر فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کیا تا کہ شریعت کا حکم مستر د

ہوجائے۔

غامدی صاحب کا بھی یہی وطیرہ ہےالفاظ کے ہیر پچیراور جوڑ توڑ میں کسی مسلہ میں اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ سطحی نظر میں آ دمی مرعوب ہوجا تا ہے میں خود مانتا ہوں کہ غامدی صاحب کے الفاظ کا جوڑ توڑ اور تحقیق کی گہرائی اپنی نظیر آپ ہے کیکن کاش اس کے قلم کارخ باطل کی طرف ہوتا کیا بیان کی بدیختی نہیں ہے کہ اللّٰد تعالیٰ نے ان کوقوت گو یائی عطا فر مائی اس کوصاحب قلم اور دانشور بنا یا جب بہ لکھنے بولنے کا قابل ہواتواللہ تعالی کے دین کے خلاف محاذ قائم کیا اوراس کے خلاف ککھنا شروع کردیا میں ان سے یو چھتا ہوں کہتم نے اپنے منشور کی پیشانی یر لکھا ہے ہمارا منشور اعلانِ جنگ ہے دورِ حاضر کے خلاف'' اب آپ ذرا بتائیں کہ دور حاضر میں کیااس دھرتی پریہود ونصاری اور ہندوویاری نہیں رہتے کیااس دنیامیں اہل باطل میں سے قادیانی آغاخانی ذکری وبہائی شیعہ روافض اور اہل بدعت نہیں رہتے کیاتم نے ان کے خلاف کبھی کوئی مقالہ ککھا ہے؟ اس کے برعکس تم نے دین اسلام کے ایک ایک حکم کے خلاف زہرافشانی کی ہے کیا دور حاضر صرف اسلام ہے؟ جس کے خلاف تم جنگ کے لیے میدان میں اتر آئے ہو؟ اس دانشوری اور اس پروفیسری اور اس مقالہ نگاری اور اس مضمون نگاری سے تو یہ بہتر تھا کہ جاوید غامدی ان پڑھاور بے ملم ہوتا اور صرف دین کے

احکام پڑمل کرتاتم نے جوغلط کھاہےاس کے بارے میںتم سے یو چھ ہوگی اگر تو نەلكھتاتو نەلكھنے كاتنجھ سے سوال نە ہوتااس لكھنے سے تو بہتر تھا كەتىر سے ہاتھ شل ہوتے تیراقلم ٹوٹ جاتا تیری آنکھیں اندھی ہوجاتیں اور تیری زبان گنگ ہوتی تا کہ اسلام کےخلاف غلط زہرافشانی کےعذاب سے تو پچ جاتا۔ تجھے دنیا میں تنقید کرنے کے لیے اگر کوئی ملاتو وہ صرف فقہاء کرام اولیاءعظام مفسرین کرام مجاہدین عظام ملے؟ تم کہتے ہو کہ دیو بند کا دورختم ہو گیا فقہاء کا دورنہیں رہا جہاد کا دورنہیں رہا دیت کا دورنہیں رہا حدود وتعزیرات کے نفاذ کا دورنہیں رہاا گر واقعی ایسا ہے توتم بناؤ کہآج کل کس چیز کا دور ہے کیا آپ کوئی نئی نثر یعت لائے ہوا گر کچھ ہے تواس کوسامنے لا کر دکھا دویا کوئی نئی نبوت لائے ہوتواس کوسامنے لا کر بتادو؟ اگراییانہیں ہے تو میں پھروہی بات دہرا تا ہوں کہ کاش تواندھالنگر الولا ہوتاان پڑھ ہوتا تو غلط لکھنے کا وبال تیرے سرپر نہ ہوتاتم دانشور اور صاحب قلم کیا ہوئے کہآ سانوں پر محلنے لگے۔

ے اتنانہ بڑھا پائی دامال کی حکایت ⇔ دامن کوذراد کیھ ذرا بند قباد کیھ فصاحت وبلاغت کی دنیا میں اوب العلاء المعری فصاحت وبلاغت کی دنیا میں فن ادبِعر بی کے ماہرین میں ابوالعلاء المعری ایک قادرالکلام ادیب گزرے ہیں ان کواپنی فصاحت پراتنا نازتھا کہ خودسو چنے لگا کہ کیا میں قرآن عظیم کے مقابلہ میں کوئی کلام بناسکتا ہوں یانہیں؟اس سوچ کی

وجہ سے اللہ تعالی نے اس سے قوت گویائی چین کی اور ان کا سابقہ ولاحقہ سارا کلام ساقط الاعتبار ہوکر رہ گیا وہ عام سادہ عربی بولنے میں فخش غلطیاں کرنے لگا۔ ابوالعلاء المعری کوجب اللہ تعالی نے قوت گویائی اور تحریر وتقریر کا ملکہ دیا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس قوت کو دین اسلام کی حمایت میں صرف کر تا اور اعداء دین سے مقابلہ کر کے دفاع اسلام کے لیے کام کرتا اس نے ایسانہیں کیا بلکہ اسلام کے خلاف مور چیسنجال لیا تو اللہ تعالی نے اس سے اس کی استعداد ہی چھین کی غامدی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی زبانی اور قلمی استعداد کہیں اسلام کے خلاف تو استعال نہیں ہور ہی ہے۔

ان کوغور سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے اردگر دیے حالات اور کیفیات ان کو بھلائی کی طرف لے جارہی ہیں یا تباہی کی طرف دھکیل رہی ہیں مشکوۃ شریف کتاب الایمان سیاری کے حدیث ہے جس کے الفاظ بیہ ہیں:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوذينى ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدى الامر اقلب الليل والنهار (متفق عليه)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ انسان مجھے ایذا پہنچا تا ہے وہ ز مانہ کو گالی دیتا ہے اور ز مانے کی الٹ پلٹ

میرے ہاتھ میں ہیں دن رات کالا نامیرا کام ہے۔

مطلب یہ ہے کہانسان کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیااس کوقوت گویائی عطافر مائی جوانی دی زبان دی طاقت گفتار دی جب وہ بولنے پرآیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایذ ا رسانی کامعامله کیااورز مانه کوگالی دینے لگا حالانکه ز مانه کے پیچیے تمام تصرفات الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہےتو گو یا بالواسطہ پیخص اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا مرتکب ہوا يہاںغوركرنے كامقام ہے كہايك آ دمى زمانہ كى برائى بيان كرتا ہےوہ الله تعالى کی ایذارسانی کا سبب بنتا ہے تو جو شخص براہ راست اللہ تعالیٰ کے تھم پر بار بار حملے کرتا ہے وہ اپنی زبان سے اللہ تعالی کوکس قدر ایذا پہنچا تا ہے اور کس قدر بے اد بی اور گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے اتاراہے اورغامدی صاحب اس میں تقسیم شروع کردیتا ہے کہ بیتکم اتنی مدت کے لیے ہے و چکم اتنی مدت کے لیے تھاار ہے ظالم! تیرے پاس کونسی حدیث ہے یا کونسی وحی ہے کہارتداد کی سزاصرف بنی اساعیل کے ساتھ خاص تھی اور اب بیسز اہمیشہ کے لیختم ہوگئ ہےاب اگر کوئی شخص مرتد ہوجا تا ہے تو اس کو کوئی سز انہیں دی جاسکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک امت کے لیےضابطہ مقرر فرما كراعلان فرماتے ہيں كە:''من بدل دينە فاقتلو ە''\_ جوكوئى دين اسلام كوچپوڑ کرمرتد ہوجائے اس کوتل کردو، نبی کا فرمان ہے کہاس کوتل کر دوصحا بہ کا اجماع

ہے کہ اس کونل کر دوفقہاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کونل کر دوعلائے امت کا فیصلہ ہے کہ اس کوتل کردو اور غامدی صاحب قرآن وحدیث اجماع صحابہ واجماع فقہاء وعلماء کے مقابلے میں آ کر کا فروں کوخوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بدہزا ہمیشہ کے لیےختم ہوگئ ہےاور مرتد کوکوئی بیسز انہیں دےسکتا ہےاسی لیے میں کہتا ہوں کہا گرغامدی صاحب ان پڑھ ہوتا جاہل ہوتا یا اندھالنگڑ الولا ہوتااس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوتیں اس کاقلم ٹوٹا ہوا ہوتا توبیاس کے حق میں بہت بهترتها كيونكهه نهلكهتا توكوئي مؤاخذه نههوتا غلطالكها بيةتومؤاخذه موگا سوال موگا یو چھ کچھ ہوگی اس پر دلیل ہے ہے کہ مشکوۃ شریف ص: ۲۳ باب الایمان بالقدر میں حضرت عا کشہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے ایک حدیث منقول ہے فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے تقریر سے متعلق کوئی بھی بات کی تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا اور جس نے نقتر يريم متعلق كوئي باينهيس كي اس سے كوئي سوال نہيں ہوگا (مشكوة: ٣٣) زبان وقلم کو بے جااستعال کرنے کی بیروعید صرف غامدی صاحب کے لیے نہیں بلکہان کے پیشروان تمام دانشوروں اور مقالہ نگاروں کے لیے ہے جن کے قلم اورزبان سے اسلام کے خلاف زہراگلتار ہاہے اور بیوعید غامدی صاحب کے ان پیروُوں اور شاگردوں کے لیے بھی ہے جودانشوری اور مقالہ نگاری کے شوق میں

قدم بقدم غامدی صاحب کے نقش قدم پرچل پڑے ہیں جن میں چندنو وار داور نو عمر نو جوان ہیں جن کوشاید بیفکر لاحق ہوگئ کہ نیک نامی کے راستوں میں حصول شہرت میں دیرگتی ہے چلودوسرے راستوں سے بیمقصد حاصل ہوجائے۔

#### منہ بچھٹ دانشوروں کے لیے وعبیر

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں مشکوۃ شریف کے''باب البیان والشعر'' کے عنوان کے تحت مندرج چنداحادیث کو پیش کروں جن میں زبان وبیان سے متعلق بے جا مبالغہ اور فصاحت و بلاغت کی سینہ زوری اور منہ پھاڑ کر بولنے اور جوڑ توڑ کے ساتھ رطب یابس اکٹھا کر کے مطلب حاصل کرنے کی وعیدوں کا ذکر ہے

#### بیان کی جادوگری

{ ١ } عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا (رواه البخارى)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرقی علاقے سے دوآ دمی

آئے اور دونوں نے خطبہ دیا لوگوں نے ان کی صبح وبلیغ بیان پر بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کیارسول صلی اللّہ علیہ وسلم نے فر ما یا بلا شب بعض بیان سحر کا اثر رکھتے ہیں۔ بخاری

''لسحو ا'' یعنی بعض بیان دلوں کو مائل کرنے میں حادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔'' رجلان'' بیاس وقت کا قصہ ہے کہ جب مشرقی علاقہ سے بنوتمیم کا ایک وفدآ نحضرت صلى الله عليه وسلم كي بارگاه ميں مدينة منوره آيااس وفد ميں دونسيح وبليغ آ دمی آئے تھے ایک کا نام زبرقان تھا اور دوسرے کا نام عمرو بن ہتم تھا حضور ا کرم صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں زبر قان نے نہایت فصاحت وبلاغت کے ساتھ اپنے مفاخر وماٰ ٹر کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ! بیغمرو بن ہتم بھی میری بیان کردہ خوبیوں کو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں اور میرے کیا کارنا ہے ہیں۔اس کے بعدعمرو بن ہتم اٹھےاورانہوں نے زبرقان کے بیان کردہ تمام کارنامے جھوٹے ثابت کئے اور کہا کہ اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے عمرو کا انداز بیان بھی نہایت مؤثر اور موز ون تھاجس سےلوگ زبر قان کے بارے میں شک میں پڑ گئے اس کے بعد زبرقان پھراٹھااور بڑے دکش انداز میں کہا کہاس شخص کا دل جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں کیکن حسد نے اس کو اس طرح کہنے پر مجبور کیا ہے صحابہ کا مجمع ان

دونوں کے بیان کو جب سنتا تو دونوں کوشاباش دیکر حیران ہوجا تااور تعجب کرنے لگنا اس ير آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ان من البيان لسحوا: يعني بعض بیان دلوں کو ماکل کرنے میں جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں۔بعض محدثین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو بیان کی مذمت برحمل کیا ہے گویا آنحضرت صلی الله علیه وسلم اس طرح کهنا جایتے ہیں که تکلف کر کےلوگوں کواپنی طرف ماکل کرنا اور منه بھاڑ کھاڑ کر عجیب کلام پیش کرنا اور منه زوری کر کے فصاحت وبلاغت کے شکنجوں میں لوگوں کوجکڑ نارائی کا پہاڑ بنانا اور بات سے بتنگر بنانا حقیر کوظیم دکھا نااو عظیم کوحقیر کرنا ہیا جھا کا منہیں ہے بلکہ بیخالص جادو کی طرح شعبرہ بازی ہے جو قابل نفرت ہے لیکن بعض دیگر محدثین نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس کلام کوتقریر و بیان کی مدح پرحمل کیا ہے کہ اچھے انداز اور اچھے اسلوب سے اپنے مافی الضمیر کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اورلوگوں کومتأثر کرنا سلیقہ سے بات پیش کرناغضب کا اثر رکھتا ہے جوعمدہ اور قابل تحسین ہے مگر جب حق کے لیے ہو۔

# منہ پھاڑ پھاڑ کر کلام کرنا تباہی ہے

(٢ } وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَکَ
 الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا (رواهمسلم)

اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کلام میں مبالغه کرنے والے ہلاکت میں پڑگئے آپ نے بیالفاظ تین بار فرمائے۔ فرمائے۔

"المتنطعون" تنطع باب تفعل سے ہمنہ پھاڑ پھاڑ کرمبالغہ کے ساتھ کلام کرنے والے کو متنطع کہتے ہیں یعنی جس کے کلام میں تصنع اور بناوٹ بھی ہواور بے جاچا پلوسی بھی ہو،خوشامد کی غرض سے بلا فائدہ عبارت آ رائی بھی ہو،الفاظ کی نماکش بھی ہو اور چست جملوں کی عیاشی بھی ہو یہ کام اچھا نہیں ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فر مائی ہے ظاہر ہے جھوٹ موٹ ملاکر خلاف حقیقت بات کرنا اور باطل کوئی ثابت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔

### منہ پھاڑ کر بک بک کرنے والوں کی مذمت

[س] وَعَنْ اَبِئ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَبَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَبَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحْبَكُمْ الْحَيْفَكُمُ الْحَيْفَكُمُ الْحَيْفَكُمُ الْحَيْفَكُمُ الْحَيْفَكُمُ الْحَيْفَ الْمُتَفَيْهِ قُوْنَ اللَّمُتَفَيْهِ قُوْنَ اللَّمَتَفَيْهِ قُونَ اللَّمَتَفَيْهِ قُونَ اللَّمَتَفَيْهِ قُونَ اللَّمَتَفَيْهِ قُونَ اللَّمَتَفَيْهِ قُونَ اللَّمَتَفَيْهِ قُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللهُ ال

وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھ کوسب سے زیادہ عزیز ومحبوب اور میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہول گے جوتم میں سے زیادہ خوش اخلاق ہیں اور میرے نزدیکتم میں سے سب سے برے اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جوتم میں بداخلاق ہیں اور بداخلاق سے مرادوہ لوگ ہیں جو بہت (بنا بناکر) باتیں کرتے ہیں منہ بھاڑ کر بغیراحتیاط کے بک بک لگاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔اس روایت کو بیہ قی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور تر مذی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ نیز تر مذی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ پارسول اللہ تو ثارون اور متشدقون کےمعنی توہمیں معلوم ہیں متفیهقون سے کیا مراد ہے یعنی متفیهق کس کو کہتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر ما یا تکبر کرنے والے۔ ''الثرثارون''نهاييميں كسائے كه 'الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا خروجا عن الحق من الثرثر ةوهي كثرة الكلام و تر ديده'' ـ گويا ٹر ثارون ٹرٹارون کے وزن پر ہےاورٹر ٹر ۃ ٹرٹرۃ کے وزن پر ہےفضول بکواس كرنا مراد ہے۔ "المتشدقون" منه يهار كهار كر بے احتياطي كے ساتھ حجوب بول كراستهزاءكرنااورفخش اشعاريرٌ هناـ''المتفيهقون''منه جيارٌ جيارٌ کر گفتگو کرنا اورا پنی بڑائی وعظمت جتلانے کی غرض سے قصیح وبلیغ چست جملے

چسیاں کرنا تا کہلوگ اس سے مرعوب ہوجائیں ۔ بیسارا کا م متکبرلوگوں کا ہوتا ہے لہذا حدیث میں اس لفظ کی تفسیر خود آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمائي ـ ''قال المتكبرون ''ليني متفيهقون سے متكبرين مراد ہيں \_

# ظالموں کی مدح سرائی سے ببیبہ کمانے کی مذمت

وَعَنُ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتِّى يَخُرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِالسِنتِهَا (رواه احمد)

ترجمہ: اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک الیمی جماعت پیدانہیں ہوجائے گی جواپنی زبانوں کے ذریعہ اس طرح کھائے گی جس طرح گائیں اپنی زبانوں سے کھاتی ہیں۔

''بالسنتھم''بیلسان کی جمع ہے زبان مراد ہے مطلب بیہ ہے کہ بیلوگ زبان کو کھانے پینے کا ذریعہ بنائیں گےوہ اس طرح کہ فساق فجار کی بے جامدح کریں گےان کی مدح میں اشعار اور قصیدے پڑھیں گےاور زبان کوموڑ موڑ کران کی تعریفیں کریں گے اور اس سے پیسہ کما کر کھا نمیں گے پاکسی بے گناہ کی مذمت کریں گےاور پیسہ کما کرکھا ئیں گے بیلوگ حلال وحرام کی تمیز نہ کرنے میں اس

حیوان اور گائے کی مانند ہوں گے جو اپنی زبان کے ذریعہ سے ہرقسم رطب
ویابس اور صالح وخبیث گھاس کولپیٹ لپیٹ کر جمع کرتی ہے اور پھر کسی تمیز کے
بغیر کھا جاتی ہے اس سے غلط قسم کے شعراء اور خطباء مراد ہیں جوحق وباطل اور
حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں ساتھ والی حدیث کی تشریح بھی اسی طرح
ہے۔

## فصاحت وبلاغت میں بے جا تکلف مذموم ہے

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بِنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللهُ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّ جَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَ ةُ بِلِسَانِهَا (رواه الترمذي وابو داو دوقال هذا حديث غريب)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تعالی کے نزدیک وہ خص سخت ناپسندیدہ ہے جو کلام
و بیان میں حد سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرے بایں طور کہ وہ اپنی
زبان کواس طرح لپیٹ لپیٹ کر باتیں کرے جس طرح گائے اپنے چارہ کولپیٹ
لپیٹ کر جلدی جلدی اپنی زبان کے ذریعہ کھاتی ہے۔ اس روایت کوتر مذی اور
ابوداؤدنے فل کیا ہے نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

''البلیغ'' بلاغت وفصاحت کےساتھ بے جامبالغہ کرنے والا مراد ہے جومنہ

۴

پھاڑ پھاڑ کراورزبان گھما گھما کرحق وباطل میں تمیز کئے بغیر کلام کرتا ہواور حد شرعی سے تجاوز کرتا ہو، شرعی حدود کے اندر کلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ " یہ خلل"ای یلف الکلام بلسانہ کما تلف البقر قبلسانہ العلف'' یعنی زبان کو لپیٹ کر کلام کرنے والاجس طرح گائے گھاس کو لپیٹ کر کھاتی ہے۔ زور قلم سے قلم کاری ومقالہ نگاری کر کے حق کے خلاف ککھنا اس میں داخل ہے۔

# بيمل واعظين كاحشر

وَعَنُ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَ رُتُ لَيْلَةً اُسْرِى بِئ بِقَوْمٍ تُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَاجِبْرَ ائِيْلُ مَنْ هُوُ لَآئِ قَالَ هُوُ لَآئِ خُطَبَآئُ اُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ (رواه الترمذى وقال هذا حديث غريب)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرما یا معراج کی رات میں میرا گزر کچھا لیے لوگوں پر
ہوا جن کی زبانیں آگ کی فینچیوں سے کاٹی جارہی تھیں میں نے (یہ
د کھھ کر) پوچھا کہ جرائیل میکون لوگ ہیں جرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی
امت کے واعظ وخطیب ہیں جوایسی باتیں کہتے ہیں جن پرخود مل نہیں
کرتے ۔ تر مذی نے اس روایت کوفل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث

فریب ہے۔

''تقوض'' یہ قرض سے ہے جو کاٹنے کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خطباء زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل دوسرا کرتے ہیں اور حدود شرعیہ کا خیال نہیں رکھتے۔ فصاحت وبلاغت کی منہ زوری سے باطل کو حق اور حق کو باطل دکھاتے ہیں معراج کی رات یہ پر اسرار لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے کہ ان کی ہونٹوں کو بطور سز اقینچیوں سے کا ٹا جار ہاتھا کیونکہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے خالف تھا جیسا کہ سی نے کہا ہے۔

واعظاں کہ جلوہ برمحراب و منبر می کنند ہے ۔ چوں بخلوت می رونداں کاردیگر می کنند
در اصل یہاں ایک ضابطہ اور قاعدہ کا سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صلحین
اشخاص میں سے جن لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوا ور ان کی پوشیدہ زندگی اور
ظاہری زندگی بالکل آشکارا ہوتو ایسے لوگوں سے عموماً کسی کودھو کہ نہیں ہوتا لیکن جن
لوگوں کی ظاہری زندگی توعوام کے سامنے ہوا ور اندر کی نجی اور پوشیدہ زندگی عوام
کے سامنے نہ ہوتو ایسے لوگوں سے عوام کو بہت بڑا دھو کہ ہوجاتا ہے جناب غامدی
صاحب جیسے پر اسرار اشخاص ایسے ہی ہیں کہ ان کی پوشیدہ زندگی کسی کے سامنے
نہیں ہوتی ہے تولوگ ظاہری زندگی سے دھو کہ کھاجاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جولوگ
کسی طرح ایسے پر اسرار اشخاص کی نجی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان سے
کسی طرح ایسے پر اسرار اشخاص کی نجی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان سے

کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں نبی مکرم W کی زندگی کے دونوں پہلو کھلی کتاب کی طرح واضح تھے اس لیے جس نے آپ W کودیکھا تو ایسا گرویدہ ہوگیا کہ مرتے دم تک ادھرادھرند کیھاجسم کے ٹکڑے ہو گئے مگر پیچھے کونہیں ہٹا۔

# چرب لسانی کے بارے میں وعیر

وَعَنْ اَبِي هُوَ يُوةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ صَرُفَ الْكَامُ اللهُ مِنْ يَعْلَمُ مَنْ تَعَلَّمَ صَرُفَ الْكَامَ لِيَسْبِى بِهِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ اوِ النِّسَاّئِ لَم يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَعَدُلاً (رواه ابو داؤد)

ترجمہ: اور حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جو شخص اس مقصد کے لیے گھما پھرا کر بات کرنے کا سلیقہ کیھے کہ وہ اس کے ذریعہ مردوں کے دلوں یا لوگوں کے دلوں پر قابو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نفل عبادت قبول کرے گا اور نہ فرض۔ 'صرف الکلام'' کلام کو گھمانا پھرانا مراد ہے یعنی باتوں کے گھمانے پھرانے اللئے پلٹنے اور چرب لسانی کا خوب سلیقہ سکھے۔''لیسسی ''ضرب یضرب سے ہے قید کرنے کو کہتے ہیں مرادیہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کوز ورلسانی اور مبالغہ آرائی سے اپنی طرف مائل کرتا ہے حقیقت کو چھپا کر ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتا ہے تا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور بیشخص اپنا

مضمون نگاری کا فتنه

مطلب نکال سکے۔جس طرح آج کل کے اکثر مضمون نگاروں کا پیشہ ہے۔
''صرفا''اس سے نفل عبادت مراد ہے' عدلا''اس سے فرض عبادت مراد ہے
بعض علماء نے صرف سے تو بہ کرنا مرادلیا ہے اور عدل سے فدید دینا مرادلیا ہے۔
مطلب بیہ ہے کہ ایسے خص کی بی عبادات قبول نہیں ہوں گی اس حدیث میں منہ
زوری مبالغہ آرائی اور چرب لسانی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔اللہ تعالی حفاظت
فرمائے آج کل لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔

زبان کی بے احتیاطی اور الفاظ کی عیاشی کی یہ بیاری عرب وعجم سب کا مشتر کہ مشغلہ رہا ہے عرب کے شعراء اور مقالہ نگاروں نے زمین وآسان کے ایسے قلابے ملائے ہیں کہ دوسری دنیاان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ بادشا ہوں کی خوشامد اور بے جاتعریفات میں عرب اسنے آگے نگل چکے تھے کہ زبان نبوت سے ان کے قابوکر نے لیے سخت وعیدات آئیں اور اللہ تعالیٰ نے قر آن عظیم میں ایسے لوگوں کی سخت مذمت فرمائی آج کل عربی اخبارات اور جرا کہ درسائل میں روزانہ ہزاروں ایسے مضامین شاکع ہوتے ہیں جس میں فصاحت و بلاغت اور ادبی میدان میں اثر کر چرب لسانی کے ذریعہ سے اسلام پر اعتراضات کرنے والے اسلام کی نیخ کئی کے لیے اسلام پر سینکڑوں اعتراضات کئے عرب کے علاوہ عجم اسلام کی نیخ کئی کے لیے اسلام پر سینکڑوں اعتراضات کے علاوہ عجم اسلام کی نیخ کئی کے لیے اسلام پر سینکڑوں اعتراضات کئے عرب کے علاوہ عجم

کی دنیا میں مقالہ نگاری قلہ کاری اور دانشوری کے دعویدارقلم کے زور سے اسلام کے خلاف روزانہ ہزاروں مضامین چھاپ رہے ہیں انگریزی اخبارات کا تو مشغلہ یہی ہے اردوا خبارات میں بھی ایسے بدباطنوں کی کمی نہیں ہے جو بڑی دیدہ دلیری سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کھل کرلکھ رہے ہیں ان اخبارات کے دلیری سے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کھل کرلکھ رہے ہیں ان اخبارات کے بیم مقالہ نگار زبان وقلم اور فصاحت و بلاغت کے چست جملے چسپان کرنے اور مقالہ نگاری کا جو ہر دکھانے کے لیے اسلام اور اسلام کے مبارک احکامات اور اسلام کی مقدس ہستیوں کو تختہ مشق بنارہے ہیں۔

آپ غور کریں سلمان رشدی ملعون نے مقالہ نگاری ہی کے شوق میں اپنے گندے مندے منہ سے اپنے گندے مندے منہ سے اپنے گندے اور بے غیرت ملالہ پوسف زئی نے بھی یہی آ قاؤں کے پاس چلا گیاتسلیم نسرین اور بے غیرت ملالہ پوسف زئی نے بھی یہی تو کیا ایسے سینکٹروں منافقین اور ملحدین نے اپنا ایمان ووطن بھی کرخالص دنیوی اغراض ومقاصد کے لیے اسلام کے خلاف مقالے لکھے اور پھر بھاگ کر اپنے مغربی آ قاؤں کے گود میں جا کر بیٹھ گئے برصغیر ہندوستان میں بیٹھ کروحیدالدین خان کو ذرا دیکھ لیجئے وہ زبان و بیان اور قلم کا سارا زور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعال کر رہا ہے بیٹنہ میں جا کر سرسوتی بت کے سامنے جھک گیا اور ہفتہ وار رسالہ زندگی کی ریورٹ کے مطابق اس موقع پر اس نے قشقہ بھی لگایا اور ماہ وار رسالہ زندگی کی ریورٹ کے مطابق اس موقع پر اس نے قشقہ بھی لگایا اور ماہ وار رسالہ زندگی کی ریورٹ کے مطابق اس موقع پر اس نے قشقہ بھی لگایا اور

ہندوستان کی متعصب اسلام دُشمن آ رایس ایس، وشوا ہندو پریشد،شیوسینا، اور بجرنگ دل کی تنظیموں کے ساتھ مل کر ان کے جلسوں میں شریک ہوتا ہے اوراسلام اورمسلمانوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، اسی ملک میں ان سے پہلے سرسیداحدخان نے نصف صدی تک انگریزوں کی خوشامداور خدمت میں اسلام اوراہل اسلام کےخلاف جو کچھ کھھا وہ اسی قلم کی دانشوری اوراد بی اسکالری کی نحوست تھی مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی اسی مقالہ نگاری کے شوق میں مسلمانوں کودهو که دیکریهلے مهدی بنا چیمسیح موعود کا ڈ هنڈ وراییٹنے لگااور پھر نبوت کا دعویٰ کر بیٹا غلام احمد یرویز کی تحریرات کو دیکھواس نے اسی قلم نگاری اور مقالہ نگاری میں انکار حدیث کا فتنہ کھڑا کر دیاشلی نعمانی کی قلم نگاری کو دیکھووہ اینے پڑھنے والوں کوآ گ لگادیتے ہیں لیکن کئی مقامات میں ان کے قلم نے بھاری لغزشوں کا ارتکاب کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کرے، ادھر سیرابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اپنے قلم کے زور پرصحابۂ کرام اورانبیاءعظام پر کیچڑا چھالا خلافت وملوکیت جیسی اعتراضات سے بھری ہوئی کتاب لکھی رسائل ومسائل میں متنازع مسائل کھڑے کردیئے اورنئ نسل کوایک مشکوک ذھن دے کر جھوڑ دیا تاہم ان کی جماعت نے اب کھہراؤ کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ کرے مزید سدهرجائیں بیسب مقالہ نگاری اورقلم کاری کی مصیبت تھی اور غلط لوگوں کی

صحبت تھی بدشمتی سے نیاز فتح پوری جیسے طحد اور زندیق شخص کی صحبت نے مودودی صاحب کی اچھی قابدکاری کو کج راہی دکھائی پھر مودودی صاحب کے قریبی رفقاء میں امین احسن اصلاحی صاحب ان کوئل گئے وہ بھی مقالہ نگاری اور قلم کاری میں عضب کے ماہر تھے یوں محسوس ہور ہاتھا کہ وہ جماعت اسلامی کے بانیاں میں سے ہیں پھر مودودی صاحب کے ان سے اختلافات ہو گئے تو وہ جماعت سے الگ ہوا اور اپنے غلط مشن کو جاری کیا جو حمید الدین فراہی نے انہیں دیکر چھوڑ ا

امین احسن اصلاحی کے مشن کوآ گے بڑھانے کے لیے ان کوجاوید غامدی صاحب ملے جو پہلے مودودی صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی میں سے جماعت اسلامی میں نے جماعت اسلامی میں غامدی صاحب نے اتنی ترقی کی کہ ان کے حواری ان کومودودی صاحب کے جانثین بتانے لگے امین احسن اصلاحی کے جماعت اسلامی سے علیحدگی نے جاوید احمد غامدی کواپنی طرف تھنچ لیا اور غامدی صاحب اب امین احسن اصلاحی صاحب ب بیکی مرید اور عقیدت مند بن گئے اور کج راہی کے سارے گراور کرتب امین احسن صاحب نے ان کوسکھلائے بیسلسلۂ شرمساری میارے گراور کرتب امین احسن صاحب نے ان کوسکھلائے بیسلسلۂ شرمساری جو کچھ بھی تھا اس میں بنیادی وجہ اشتر اک یہی قلم کاری اور یہی مضمون نگاری اور بہی ضاحب بیکی لفاظی اور یہی شعبدہ بازی تھی اور برقسمتی سے اس میدان میں غامدی صاحب بہی لفاظی اور یہی شعبدہ بازی تھی اور برقسمتی سے اس میدان میں غامدی صاحب

کونٹی سل اور نئے پود میں ایسے نومولود نوعمر نو جوان ملے جوشا گردوں اور خادموں کی صورت میں غامدی صاحب کے بوجھ کو ہلکا کررہے ہیں اور اپنے قلم سے وہ زہرافشانی کررہے ہیں کہ جن گوشوں اور کونوں کا نچوں پرضعیف العمری کی وجہ سے غامدی صاحب کی نظر نہیں پڑی تھی ان کے نومولود شاگردوں نے اس کواس طرح ڈھونڈ لیا کہ غامدی صاحب اس پرعش عش کرنے لگے قصہ وہی ہوا جوشاعر نے کہا

تھا جو ناخُوب بتدریج وہی خُوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج

# زبان کی چرب لسانی سے متعلق عجیب احادیث

زبان کی تیزی وطراری اور الفاظ کی عیاشی اور شعبدہ بازی اور دانشوری کے دبیر پردول کے بیخ اسلام کے خلاف عیاری و مکاری اور نفاق کا بڑا طوفان اگر کوئی در دمند مسلمان سمجھنا چاہتا ہے تو وہ مندر جہ ذیل احادیث ترجمہ کے ساتھ پڑھیں (۱) منداحمہ ج اص: ۲۹۷ پر مسلسل سند کے ساتھ بیحدیث مذکور ہے عن ابی عشمان النہدی قال انی لجالس تحت منبر عمر میشان و هو یخطب الناس فقال فی خطبته سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یخطب الناس فقال فی خطبته سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم

يقول ان اخوف ما اخاف على هذه الامة كل منافق عليم اللسان (مسند

مضمون نگاری کا فتنه

احمد ج اص: ۲۹۷) طبعقاهره

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے منبر نبوی پرخطبہ کے دوران فر ما یا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ ہے شک اس امت کے لیے سب سے زیادہ خوفناک خطرہ جو میں محسوس کررہا ہوں وہ ہروہ منافق ہے جوزبان کی تمام تیزی اورطراری کا ماہر ہو۔

04

تقریباً تقریباً یہی روایت بیہقی نے شعب الایمان ۲۲ ص ۲۸۴ پر ذکر کیا ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ زبان چلانے کے بیر ماہر منافقین میرے بعد آئیں گے۔

(س) کنز العمال ج٠١ ص ١٨٦ يرجمي انهيں الفاظ كے ساتھ بيرحديث مذكور

مواردالظمآن میں ابوبکر ہیثی نے اس حدیث کو یجھ الفاظ کے اضافہ كساتھ يون فل كياہے:

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلماخوف مااخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان (ص١٥) ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے فر ما یا کہ آنحضرت W نے فرمایا کہ مجھے تم پرسب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہےوہ اس منافق کا جھگڑ ااور مباحثہ ہے جوزبان کا تیز طرار اور ماہر ہوگا

اس مضمون کوآگے بڑھانے کے ضمن میں بطور تبرک حضرت سیدمجمہ یوسف بنوری رحمہ اللّٰہ کی کتاب'' دور حاضر کے فتنے'' سے پچھا قتباسات قارئین کے سامنے رکھتا ہول جواس موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں اور بہت مفید ہیں۔

# امل علم وامل قلم حضرات کا فتنه (ص:۱۰۰)

حضرت مولا ناسید مجمد یوسف بنوری رحمه الله اپنی کتاب ' دور حاضر کے فتنے 'میں فر ماتے ہیں:

افسوس کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں اربابِ علم اپنے علمی تقاضوں کونہیں پورا کررہے ہیں، اوراربابِ جہل علمی مسائل میں دخل دے رہے ہیں، ہرصاحبِ قلم صاحبِ علم بننے کا مدعی ہے، کتابوں کے اردو تراجم نے اس فتنے کواور وسعت دی ہے اردو تراجم جہاں ایک اصلاحی مفید خدمت انجام دے سکتے تھے، افسوس کہ عصر حاضر میں {و اثمهما اکبر من نفعهما } کا مصداق بنتے جارہے ہیں جن کا ضررونقصان فائدہ ونفع سے کہیں بڑھ گیا ہے۔ دور حاضر جہاں مختلف فتنوں کی آ ماجگاہ ہے، وہاں قلم کا فتنہ شاید سب سے گوئے سبقت لے جارہا ہے، ایک حدیث میں ہے جسے درمنثور میں بحوالہ 'منداحمہ'' دور حاضر جہاں مختلف فتنوں کی آ ماجگاہ ہے، وہاں قلم کا فتنہ شاید سب سے گوئے سبقت لے جارہا ہے، ایک حدیث میں ہے جسے درمنثور میں بحوالہ 'منداحمہ'' دور حاضر جہاں مختر دی ایک حدیث میں ہے جسے درمنثور میں بحوالہ 'مسنداحمہ'' الا دب المفرد للبخاری'' اور ' مستدرک حاکم'' بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے، آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے چھفتوں کا عنہ سے ذکر کیا ہے، آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے چھفتوں کا

ذ كر فرما يا ہے جن ميں سے ايك' فَشُو الْقَلَم' ' يعنی' ' قلم كا طوفان' ہے اس حدیث کی روشن میں آج طوفان قلم کی فتنہ سامانی کا انداز ہ ہرعاقل کرسکتا ہے۔ علمی میدان میں ان حضرات کا دائر ہ نہ صرف بہت محدود و تنگ ہے بلکہ ہے ہی نہیں، اردو کے تراجم سے پچھ طحی معلومات حاصل کرکے ہرشخص دورِ حاضر کا مجتهد بنتا جار ہاہے، اور''اعجاب کل ذی رأی بر أیه'' (ہر شخص اپنی رائے کو پیند کرتا ہے اوراس پرفخر کرتا ہے )اس فتنے نے'' کریلا اور پھر نیم چڑھا''والی مثل صادق کردی ہے،اور ناشرین نے محض تجارتی مصالح کے خیال سے ستے داموں عالم نما جاہلوں سے تراجم کرا کرفتنہ کواور بڑھادیا ہے،غرض کہ فتنوں کا دور ہے ہرطرح کے فتنے اور ہرطرف سے فتنے ہی فتنے نظرآتے ہیں،ان فتنوں کے سدباب کے لیے منتقل اداروں کی ضرورت ہے جن کا اساسی مقصد صرف یہی ہوکہان تراجم کا جائزہ لیا جائے اور اخبارات میں شائع ہونے والے مقالات کی نگرانی ہو، (افسوس کہ )ار باب جرائد ومجلّات کا مقصد محض تجارت ہے، اور ار بایقلم کا مقصد محض شہرت ہے یا پھر کچھ مادی منفعت بھی پیش نظر ہے، بلا شبه ملمی ودینی نقطه نظر سے بیرونت کا اہم ترین مسکلہ ہے اور اسلامی احکام کی روشنی میں اگر صحیح متفقة حل پیش کیا جائے تو کمیونزم کا سدباب ہوسکتا ہے، دنیا کی مادی بنیادیں دوہیں جن پرمعاش ومعیشت کا دار ومدار ہے ایک زراعت اور

ایک صنعت و تجارت دونوں چیزیں حیات انسانی کے لیے بمنزلہ ریڑھ کی ہڈی کے ہیں، اس لیے دین اسلام نے ان کے احکام پورے طور پر بیان کردیئے، قرآن وحدیث وفقه اسلامی میں ان کی تفصیلات موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مفکرین اربابِ دین واربابِ علم جن کی علمی زند گیاں انہی بادیہ پیائیوں میں گزری ہیں اور جن کی بےلوث زند گیاں اخلاص وتقویٰ سے معمور ہیں اور جن کی فکری واجتہا دی صلاحیتیں مسلم ہیں جلد سے جلد کسی مرکز میں بیڑھ کر وفاقی اجتماعی حل پیش کریں شخصی طور پراس پیاس سال میں بہت کچھ کھا جاچکا ہے، اگر جہار باب اقتدار آج کل اتنے جری ہو گئے کہ فوجی طاقت کے بل بوتے پر ہر مکم نافذ کرتے ہیں، اور اسلام کے ادعاء کے باوجود ہر قید و بند سے آ زاد ہوکرا حکامات صادر فرماتے رہتے ہیں،ان حالات میں بے جارے اہل علم ياار باب دين کی باتوں کووہ کہاں درخورِاعتناء مجھتے ہیں؟لیکن بارگاہ ربوہیت میں اپنی مسئولیت پوری کرنے کے لیے ہروفت اس کی ضرورت ہے۔

# علمی فتنے (ص:۲۱)

علمی فتنے وہ ہوتے ہیں جوعلوم وفنون کی راہ سے آتے ہیں تاریخ اسلام میں ان علمی فتنے وہ ہوتے ہیں جوعلوم وفنون کی راہ سے آتے ہیں تاریخ اسلام میں ان علمی فتنوں کا اثر براہ راست اعتقاد پر پڑتا ہے، ان فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ'' باطنیہ''

(اساعیلیه فرقه) کا تھا جوقر امطہ کے دور میں ابھر ااور خوب بھلا پھولا، اس فتنه کا سب سے بڑا اور برا نتیجہ بیہ لکلا کہ دین میں الحاد وتحریف کا دروازہ کھل گیا اور اسلامی حقائق ''ضروریات دین'' متواترات اسلام، بنیادی عقائد واعمال، مجمع علیہ شعائر اسلام، میں تاویلوں اور تحریفوں کے درواز ہے کھل گئے (اوراسی کے متیجہ میں نماز، روزہ، زکوۃ، حج اور دیگر شعائر اسلام ان کے مذہب سے نکالے گئے)

اس آخری دور میں بیفتنہ بہت بڑے پیانے پرتمام اسلامی مما لک میں یورپ سے درآ مد ہونا شروع ہوا، اور مستشرقین یورپ نے تواس کوایباا پنانصب العین بنالیا کہ درس وتدریس، تصنیف و تالیف، نشر واشاعت، تحقیق ور بسرج غرض ہر دکش اور پُرفریب عنوان سے اس کے پیچے پڑ گئے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کردیں، اور اسلام سے انتقام لینے کا اس کوایک'' کارگر ترین حربہ' قرار دے لیا، یہاں تک کہ جو طلبہ اسلامی مما لک سے پی، ایج، ڈی کی ڈگریاں ماس کے حاصل کرنے کی غرض سے یور پین مما لک کاسفر کرتے ہیں ان درس گا ہوں میں وہ مسلمان طلبہ سے 'اسلامی معتقدات کے بارے میں کم از کم'' تشکیک'' کے اندر وہ مسلمان طلبہ بھی اسلامی معتقدات کے بارے میں کم از کم'' تشکیک'' کے اندر ضرور مبتلا ہوجاتے ہیں، بیروہ در دناک داستا نیں ہیں جن کی تفصیل کے لیے بے ضرور مبتلا ہوجاتے ہیں، بیروہ در دناک داستا نیں ہیں جن کی تفصیل کے لیے بے

پایاں دفتر درکار ہیں،''مجمع الزوائد میں حافظ نور الدین ہیٹمی نے بحوالہ''مجم طبرانی''ایک حدیث بروایت عصمة بن قیس سلمی صحابی قال کی ہے:

اِنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَشْرِقِ، قِيْلَ فَكَيْفَ فِتْنَةُ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ: "تِلْكَ أَعْظَمُو أَعْظَمُ"

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ مشرق سے پناہ مانگا کرتے تھے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ مغرب میں بھی فتنہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ یقین سے تو نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کی مراد فتنہ مغرب سے کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ مشقوط اندلس کی طرف اشارہ ہو کہ وہاں اسلام کا پورا بیڑہ ہی غرق ہوگیا، اور نام کامسلمان بھی کوئی اس ملک میں نہ رہا، تمام ممالک پر کفر کا استیلاء ہوگیا، کین ہوسکتا ہے کہ بلاد مغرب کے اس فتنہ میں استشر اق کی طرف مسلمان ملکوں میں داخل ہوگا جو سب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالمگیر ہوگا، بہر حال ملکوں میں داخل ہوگا جو سب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالمگیر ہوگا، بہر حال الفاظ حدیث کے عموم میں تویہ داخل ہے ہی۔

# علاء کی صبحت کے بغیر حصول علم فتنہ ہے

د نیامیں ہر کمال کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ صاحبِ کمال کی خدمت میں رہ کر وہ کمال حاصل کرلیا جائے ،معمولی سے معمولی صنائع اور عام سے عام پیشوں کے لیے بھی کسی استاذ ورہنما کی ضرورت مسلّم ہے، بغیراستاذ کے زی عقل و ذہانت اور طباعی سے کوئی کمال صحیح طور پر حاصل نہیں ہوسکتا، انجینئری ہویا ڈاکٹری اور طبابت ہو، ہر صنعت وحرفت کے لیے ابتداءً عقل کی رہنمائی کے لیے کسی استاذ کی حاجت یقینی ہے، جب انسانی عقل کے پیدا کر دہ فنون وعلوم کے حاصل کرنے لیے ایک کامل کی صحبت ضروری ہے تو علوم نبوت اور معارف انبیاءاورحقائق شریعت کے لیےاساذ ورہنما سے کیسےاستغناء ہوسکتا ہے؟ کیونکہ بیعلوم ومعارف توعقل وادراک کے دائرے سے بالا تر ہیں اور وحی ربانی کے ذریعہ سے امت کو پہنچے ہیں، آ سانی تربیت اور ربانی ہدایت وارشاد کے ذریعہ سے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

پھران ربانی علوم میں الفاظ سے زیادہ مر بی کی تو جہات اوراس کی عملی صحبت کو دخل ہوتا ہےاورتعلیم سے زیادہ ذہنی و*فکری اورعملی تربیت ضروری ہے،اس* لیے حبتی طویل صحبت ہوگی زیادہ کمال نصیب ہوگا اور مر بی ورہنما جتنا با کمال ہوگا اتنا زياده فائده اوركمال حاصل ہوگا۔

# ا پنی عقل ورائے پراعتما داوراس کا نتیجہ

پھران علوم نبوت کی غرض وغایت چونکہ ہدایت وارشا داورمخلوق خدا کی رہنمائی ہے اس لیے ان کے سمجھنے میں شیطان تعین کی عداوت وإضلال اور گمراہی کا

شدیداندیشه ہوتا ہے جو کمال کہ دنیوی مفاد کے لیے حاصل کرنا ہوتا ہے اس میں شیطان آ رام سے بیٹھار ہتا ہے اس کو خل کی حاجت ہی نہیں ، نہ عداوت ظاہر کرنے کی ضرورت ہے لیکن جہاں آخرت وعقبی اور دین کی بات ہوتی ہے تو شیطان اپنی شرارت کے لیے بے تاب ہوتا ہے، مختلف وسائل سے اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے کہ کسی طرح سے بیر رشد وہدایت ضلالت میں تبدیل ہوجائے اور چونکہ ابلیس لعین کا سب سے بڑا کارنامہ تلبیس ہے یعنی حق وباطل میں ایساالتباس ہوجائے کہ جو چیز ظاہری صورت کے لحاظ سے خیر ہے حقیقت کے اعتبار سے شرین جائے ، پھرنفس انسانی کی کارستانیاں اس پرمشنراد ہیں ، انسانی فطرت میں کبروعجب ہے، ریا کاری وحب شہرت ہے، حب جاہ کا مرض ہےاورا یسے شدید وقوی امراض ہیں کہ مدتوں کی ریاضتوں اورمجاہدوں سے ان کا از النہبیں ہوتا،اس لیےنفس وشیطان کے اثرات سے بیخے کے لیے مدتوں کسی کامل کی صحبت ضروری ہوتی ہے اور جب نضل الہی شامل حال ہوتو اصلاح ہوجاتی ہے ور نہانسان یونہی علم وعقل کے صحراؤں میں بھٹکتا پھر تا ہے، دنیا کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بہ حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیںسباذ کیاءاور عقلاء حضرات کے ذریعہ سے وجود میں آئے اور علمی دور میں اکثر فتنے علم کےراستے سے آئے ہیں بلکہ علماء حق میں بھی بہت سے

اذکیاء زمانه اپنی شدت ذکاوت کی وجہ سے جمہور امت سے شذوذ اختیار کرکے غلط افکار ونظریات کا شکار ہوگئے اور وہاں زیادہ تریمی حقیقت کار فرمارہی کہ اپنے تبحرعلمی وذکاوت پراعتماد کر کے علمی کبراور اعجاب بالرأی کے مرض میں مبتلا ہوئے ، زیادہ صحبت نہیں ملی اور کہاں سے کہاں نکل گئے؟۔

ہمارے اس دور میں بھی اس کی بہت می نظیریں موجود ہیں ، اور چونکہ کمی ذہانت تو ہوتی ہی ہے اور لبسا اوقات بہت عمدہ بات بھی کہہ جاتے اور لکھ جاتے ہیں ، اس لیے ان کی وہ عمدہ بات بہت عمدہ باعث بن جاتی ہیں اور جن حضرات کوزیادہ صحبت اور علمی گہرائیاں نصیب نہیں ہیں وہ بہت جلدان کے معتقد ہموجاتے ہیں اور ان کے امت سے مختلف شذوذ (غیر معروف) اور جدیدا فکار ونظریات کے بھی حامی ہوجاتے ہیں ، اور شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے جو شخصیت امت کی ہدایت وارشاد کے کام آسکتی تھی وہ امت میں زینج وضلال کا ذریعہ بن جاتی کی ہدایت وارشاد کے کام آسکتی تھی وہ امت میں زینج وضلال کا ذریعہ بن جاتی ہے ، ہر دور میں اس کی مثالیں موجود ہیں ، امام غزائی نے مقاصد الفلا سفہ میں لکھا ہے کہ:

''یونا نیول کے علوم حساب ہندسہ عضریات وغیرہ سیح علوم کودیکھ کرلوگ ان کے تمام علوم کے معتقد ہو گئے، طبعیات والہیات میں ان کی تحقیقات کے قائل ہوکر گمراہ ہو گئے''۔

امام غزالی رحمہ اللہ کی یہ بات بہت عجیب ہے اور بالکل صحیح ہے شیطان کواس قسم کے مواقع میں اضلال کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے، بہرحال جب انتہائی علمی قابليت والےانتہائی ذ کاوت والے فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ایسے حضرات که جن میں علمی قابلیت بہت کم ایکن قلمی قابلیت بہت زیادہ ہو،صحبت ارباب کمال سے یکسرمحروم ہوں عقلمنداور ذہین ہوں وہ تو بہت جلداعجاب بالرأی کے خطرناك مرض ميں مبتلا موكرتمام امت كى تحقيراورتمام تحقيقات امت كااستخفاف اورتمام سلف صالحین کے کارناموں کی تضحیک اور اول سے لیکر آخر تک تمام پر تنقید کر کے خطرناک گہرے گڑھے میں گر کر تمامنسل کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتے ہیں۔

اس قشم کے لوگوں میں سے آج کل کی ایک مشہور شخصیت جناب سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کی ہے جو بچین ہی سے طباع وز ہین مگر معاشی پریشانی میں مبتلا تھےابتدا میں اخبار''مدینہ'' بجنور میں ملازم ہوئے اور پھر دہلی میں جمعیت علماء ہند کے اخبار''مسلم'' سے وابستہ رہے، پھر چند سالوں کے بعد اخبار''الجمعیۃ'' د ہلی میں ملازم ہوئے جو جمعیت علماء ہند کا تر جمان تھا، دہلی سے نکلتا تھا غالباسہ روزہ تھا، تاریخ کے جواہر یاروں کے عنوان سے ان کے مضامین بہت آب وتاب سے نگلتے تھے،اس طرح مودودی صاحب کی قلمی تربیت مولا نااحم<sup>ہ</sup> سعید صاحب کے ذریعہ ہوتی گئی، والدمرحوم کی وفات کی وجہ سے اپنی تعلیم نہ صرف بہ کہ کمل نہ کر سکے بلکہ ابتدائی عربی تعلیم کی کتابوں میں رہ گئے، نہ جدید تعلیم سے بہرور ہو سکے، پرائیویٹ انگریزی تعلیم حاصل کی اورانگریزی سے کچھ مناسبت ہوگئی ، اس دور کے اچھے لکھنے والوں کی کتابوں اورتح پرات اورمجلّات وجرا ئد سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا،اورقلمی قابلیت روز افزوں ہوتی گئی،بدشمتی سے نہسی دینی درسگاہ سے فیض حاصل کر سکے، نہ جدید علوم کے گریجویٹ بن سکے نہ کسی پخته کارعالم دین کی صحبت نصیب ہوسکی اورایک مضمون میں خوداس کااعتراف کیا ہے جوعرصہ ہوا کہ ہندوستان متحدہ میں مولا ناعبدالحق مدنی مرادآ بادی کے جواب میں شائع ہوا تھا بلکہ برصیبی ہے''نیاز فتح پوری''جیسے ملحدوزندیق کی صحبت نصیب ہوئی، ان سے دوستی رہی ان کی صحبت ورفاقت سے بہت کچھ غلط رجحانات ومیلانات پیدا ہو گئے، حیدر آباد دکن سے ۱۹۳۳ کی میں ماہنامہ"ترجمان القرآن' حاری کیا،آب وتاب سے مضامین لکھے بہتر سے بہتر پیرائے میں کچھ علمی قلمی چیزیں ابھرنے لگیں ،ان دنوں ملک کی سیاسی فضا مرتعش تھی ،تحریک آ زادی ہندفیصلہ کن مراحل میں تھی ، ہندوستان کے بہترین د ماغ اسی کی طرف متوجه تتھے۔

علمائے کرام کے زمرے میں شاید حضرت مولا ناسید حسین احد مدنی رحمہ اللہ پہلی

شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے مکا تیب ہیں اس فتنے کی نشا ندہی فرمائی ، رفتہ رفتہ علاء امت کچھ نہ کچھ کھتے رہے ، حضرت مولا ناشیخ الحدیث محمدز کر یاصا حب نے اس وقت جومطبوعہ ذخیرہ تھا سب کا مطالعہ فرما کر ایک مبسوط رسالہ مرتب فرمایا ، لیکن افسوس کہ طبع نہ ہوسکا اور اس سلسلہ میں ایک مدرس مظاہر العلوم مولا نامحمہ زکر یا قدویی صاحب جوخود مودودی صاحب کی طرف مائل ہو گئے تھے ان کی اصلاح کے پیش نظر ایک مکتوب کھا جو'' فتنہ مودود بیت' کے نام سے ایک رسالہ کی شکل میں شائع ہو گیا ہے۔

#### خلاصة كلام

مودودی صاحب کی بہت ہی چیزیں پیند بھی آئیں اور بہت سے ناپیند بھی اہلی اور بہت سے ناپیند بھی اہلی عرصہ درازیک جی نہ چاہا کہ ان کو مجروح کیا جائے اوران کے جدیدا نداز بیان سے جی چاہتا تھا کہ جدید نسل فائدہ اٹھائے ،اگر چیا بعض اوقات ان کی تحریرات میں نا قابل برداشت با تیں بھی آئیں لیکن دینی مصلحت کے پیش نظر برداشت کرتا رہا اور خاموش رہالیکن اتنا اندازہ نہ تھا کہ بیہ فتنہ عالم گیرصورت اختیار کرے گا اور دن کرے گا اور اکثر عرب ممالک میں بیہ فتنہ بری صورت اختیار کرے گا اور دن بدن ان کے شاہ کارقام سے نئے نئے شکو نے بھوٹے رہیں گے صحابہ کرام اور انہیاء کرام علیہ مالیام کے حق میں ناشا کستہ الفاظ استعال ہوں گے آخر تفہیم

القرآن اورخلافت وملوکیت اور ترجمان القرآن میں روز بروز الیی چیزیں نظر
آئیں کہ اب معلوم ہوا کہ بلاشہ ان کی تحریرات و تالیفات عہد حاضر کا سب
سے بڑا فتنہ ہے اگر چہ چند مفید ابحاث بھی آگئیں لیکن {واٹم ہما اکبر من
نفعہ ما } والی بات ہے اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سکوت جرم عظیم
معلوم ہوتا ہے اور چالیس سال جو مجر مانہ سکوت کیا اس پر بھی افسوس ہوا۔
اور اب وقت آگیا ہے کہ بلاخوف لو مة لائم الف سے یا تک ان کی تالیفات
وتحریرات کومطالعہ کر کے جو تی وانصاف اور دین کی حفاظت کا تقاضا ہووہ پوراکیا
حائے (ص: ۷۰۱)

یا در ہے حضرت بنوری نے آخری عمر میں الاستاذ المودودی لکھ کرحق ادا کر دیا۔

### تاریخ فتنهٔ انکار حدیث اوراس کے اسباب (ص:۱۲۱)

#### ا \_ پہلاسبب

یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ امتِ محمد یہ میں سب سے پہلا فتہ جس نے سراٹھا یا وہ خارجیوں کا فتنہ ہے اسی فتنہ سے ٹکرا کرمسلمانوں کے اتحاد کی چٹان ٹکڑ سے ٹکڑ سے ہوئی ، چنانچہان خارجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے بڑے صحابہ سے بے تعلقی کا صاف اعلان کردیا اور حضرت معاویہ،

حضرت علی،شرکاء جنگ جمل اورتحکیم ( ثالثی ) کوتسلیم کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كو كافر قرار ديديا، اس تكفير كے نتيجہ ميں ان تمام صحابه كي احادیث جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کو صحیح ماننے سے بھی انکار کردیا ( کہ راوی حدیث کے لیے مسلمان ہونا اوّ لین شرط ہےاور بیسب کافر ہیں )اوراس طرح انکار حدیث وسنت کی تخم ریزی شروع ہوگئی۔

#### ۲\_دوسراسبب

پھراس خارجیوں کے فتنہ کے بالمقابل شیعیت کے فتنہ نے سراٹھا یا حالانکہ شیعیت کا فتنہ ایک سیاسی ہتھکنڈا (اسٹنٹ) تھا (کہ حب آل رسول کے نام سے ہی اقتدار کی باگ ڈورکسی طرح شیعوں کے ہاتھ آ جائے ) پھرانہی شیعوں میں سے سبائی رافضیوں کا گروہ منظرعام پرآیا انہوں نے حضرت علی ؓ کے ماسوا تینوں خلفاء راشدین رضی الله تعالی عنهم کواور چندطرفداران علی جن کی تعداد میں خود شیعوں کا بھی اختلاف ہے کےعلاوہ باقی تمام صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کو کافر قرار دیدیا، اس فتنه کا فطری نتیجه تھا که انہوں نے ان چند رواۃ ۔۔۔۔۔ کے علاوہ جوان کے حامی اور طرفدار تھے باقی تمام صحابه کی حدیثوں کو ماننے سے انکار کردیا ( کہ پہسب کا فرہیں )۔

#### سر\_تيسراسيب

اس کے بعد (۲ ہجری کے آخر میں )اعتزال (عقلیت پرستی) کا دورآیا چنانچہ اس عقلیت پرستی کے تسلط نے معتز لہ کوان تمام حدیثوں میں تاویلیں کرنے پر (اور تاویل نہ ہوسکنے کی صورت میں ان کوچیج ماننے سے انکار کرنے یر ) مجبور کردیا جن کوانہوں نے اپنے عقلی معتقدات کے خلاف محسوس کیا،عباسی خلیفہ مامون کے عہد میں جبکہ بونانی فلسفہ کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوکر منظر عام پر آئیں، مذہب اعتزال نے مامون کی سریرستی میں بڑافروغ حاصل کیا۔

#### سم\_ جوتھاسیب

جب خوارج اورمعتز لہ دونوں نے اپنے اپنے معتقدات میں غلو کی بنایراعمال کو ایمان کا جزءاوررکن قرار دیدیا تو ردغمل کےطور پران کے مقابلہ میں مو جئه کا گروہ اورار جاء کاعقیدہ منظرعام پرآیا، مرجئی نے اس عقیدہ میں اتنا غلو کیا کہ صاف كهرويا: لاتضر مع الايمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة ترجمہ: ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت ضررنہیں پہنچاتی جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی طاعت نفع نہیں پہنچاتی۔

اس عقیدہ کے نتیجہ میں موجئہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کو ماننے سے انکار کردیا جن میں کبیرہ گناہوں اور معصیتوں کے

ار نکاب پرعذاب جہنم کی وعیدیں مذکور ہیں۔

#### ۵ ـ یانجوال سبب

اسی زمانه میںمشہور گمراہ اور غالی شخص جہم بن الصفوان الراسبی جو بعد میں قتل كرديا كيا كامتبع فرقه جهميه منظر عام يرآيا، اور صفات بارى تعالى يرمشمل اجادیث کا اور روزانہ وجود میں آنے والی جزئیات اور حوادث ووا قعات سے متعلق باری تعالی کے علم قبل از وقوع کی احادیث کا انکار کردیا، خلق قرآن ( قرآن کریم کے مخلوق ہونے ) کا فتنہ اور جبر (بندہ کے مجبور محض ہونے ) کا عقیدہ بڑے زورشور سے منظرعام پرآیا، نیز انہوں نے کفار کے''خلود فی النار'' ( دائمی طوریرجهنمی ہونے ) کا بھی جوامت کا اجماعی عقیدہ تھاصاف انکار کردیا۔ الغرض بہ خارجی قدری (معتزلی) شیعہ، موجئه جہمیہ، وہ بڑے بڑے گراہ فرقے ہیں جواسلام کے ابتدائی دور میں نمودار ہوئے (اور انہوں نے اسلامی عقائد کی وحدت کو یارہ یارہ کردیا انہی فرقول نے اپنے اپنے اعتقادات کی حمایت کی غرض سےاینے معتقدات کے مخالف احادیث صحیحہ کو ماننے سےا نکار کردیااورانهی کی بدولت انکارِحدیث کا فتنه ایک مستقل فتنه کی صورت میں وہا کی طرح پھیل گیا۔

یہ ہےا نکارسنت وحدیث کی یاان میں تحریف وتصرف اورخودساختہ تاویلوں کا

ا نكارحديث كا فتنه

دروازہ کھولنے کی تاریخ اور اس کے وجوہ واسباب، ان خارجیوں، قدر یوں، شیعوں جہمیوں وغیرہ فرقوں نے ساری ہی حدیثوں کا انکارنہیں کیانہ ہی ان کے لیے بیمکن تھا (کیونکہ بیفر قے اپنے اپنے مسلک اور معتقدات کوحدیثوں سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ بیفر قے صرف اپنے خلاف حدیثوں ہی کا انکار کرتے تھے ) لیکن انہوں نے ایک ایسے راستے کی داغ بیل ڈالدی جس پرچل کر ملحدوں اور زندیقوں نے دینی عقائد واحکام سے گلوخلاصی حاصل کرنے کی غرض سے ملی الاعلان تمام ہی حدیثوں کا انکار کرنے اور الحاد و بے کرنے کی غرض سے ملی الاعلان تمام ہی حدیثوں کا انکار کرنے اور الحاد و بے دینی کوفر وغ دینے کا دروازہ چوپٹ کھول دیا۔

#### فتنهٔ مغربیت (ص:۹۸)

'' مجمع الزوائد'' میں حافظ نور الدین ہیٹمی ؓ نے بحوالہ''مجم طبرانی'' ایک حدیث بروایت عصمة بن قیس سلمی صحابی نقل کی ہے:

اِنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنُ فِتْنَةِ الْمَشُرِقِ قِيْلَ فَكَيْفَ فِتْنَةُ الْمَغْرِبِ؟ قَالَ تِلْكَ اَعُظَمُوَ اَعُظَمُ:

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ مشرق سے پناہ مانگا کرتے تھے آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ تو بہت ہی بڑا دریافت کیا گیا کہ وہ تو بہت ہی بڑا ہے بہت ہی بڑا ہے۔ ہے بہت ہی بڑا ہے۔

یقین سے تونہیں کہا جاسکتا کہ آپ کی مرادفتنہ مغرب سے کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ سقوطِ اندلس کی طرف اشاره ہو کہ وہاں اسلام کا پورا بیڑ ہ ہی غرق ہو گیا اور نام کا مسلمان بھی کوئی اس ملک میں نہ رہا تمام ملک پر کفر کا استیلاء ہو گیا،کیکن ہوسکتا ہے کہ بلادِمغرب کے اس'' فتنہ استشر اق'' کی طرف بھی اشارہ ہو کہ الحاد وتحریف کا بیفتنه مغربی درواز وں سے ہی تمام دنیا کے مسلمان ملکوں میں داخل ہوگا جوسب فتنوں سے زیادہ خطرناک اور عالم گیر ہوگا، بہرحال الفاظِ حدیث کے عموم میں تو بید داخل ہے ہی۔

الغرض اس دور میں پیلمی عملی فتنے پورےز وروشوراورطاقت وقوت کےساتھ اسلامی مما لک میں پھیل رہے ہیں، ہمارا ملک نسبتاً ان سے مأ مون کے ط تھا لیکن کچھتو جدید تعلیم کے اثرات سے کچھ ستشرقین کی وسیسہ کاریوں سے نیز مواصلات کی آسانیوں سے اور مال ودولت کی فراوانی سے اب تو بیرملک کچھ بعید نہیں کہ اس معاملہ میں دوسرے ملکوں سے گوئے سبقت لے مائے (ص:۹۹)۔

عصرحاصر میں تو دنیائے اسلام کے گوشے گوشے میں فتنوں کا ایک' سیلاب' اللہ آیا ہے، علمی عملی ، دینی ، اخلاقی ، معاشرتی اور تدنی اتنے فلنے ظاہر ہو چکے ہیں کہ عقل حیران ہےاور حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا وہ ارشاد ہے:

"لتتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخل احدهم جحرضب لدخلتموه".

اینی تم بھی پہلی امتوں یہودونصاری اور مشرکین کے نقش قدم پرچل کررہو گے اور ان کے اتباع میں اتنا غلو ہوجائے گا کہ اگر بالفرض کوئی کسی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہے تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہو گے یعنی فضول ولا یعنی اور عبث حرکات میں بھی ان کا اتباع کروگے۔

آج جب ہم دنیائے اسلام کا جائزہ لیتے اور مسلمانوں کے تدن ومعاشرت کو دکھتے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پوری تصدیق ہوجاتی ہے، مسلمانوں کے موجودہ معاشر ہے کو جب دیکھتے ہیں خصوصاً بلاد عربیہ اسلامیہ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بے حدافسوس ہوتا ہے کہ بشکل کوئی خدوخال ایسانظر آتا ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ مسلمان ہیں ''مغربیت' کے اس سیلاب میں اس طرح بہہ جانا انتہائی دردناک ہے، پھر کاش یہ مغربیت اور یورپ پرستی ظاہرتک ہی مخصر ہوتی ، اب تو یہ زہر ظاہر سے تجاوز کر کے باطن تک سرایت کر چکا ہے، خیالات، افکار، نظریات، احساسات سب ہی میں یورپ کا جبہ مسلمان ملکوں کی بہتاہی وبر بادی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں

بنوري رحمه الله ص:١٦)

ےلِمِثْلِ هٰذَایَذُوبِ الْقَلْبِ عَنْ کَمَدِ ٭ اِنْ کَانَ فِی الْقَلْبِ اِسْلَاهُ وَّایْمَان ترجمہ: اگردل میں ذراہجی ایمان واسلام ہوتو ان جیسے حالات کودیکیم کرغم سے دل پھنگل کرٹکڑ ہے ٹکڑے ہوجا تا ہے ( ماخوذ ازعصر حاضر کے فتنے: سیدمجمد یوسف

> دل کے پھیچھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

# کیا جاویداحمه غامدی کواجتها دکاحق حاصل ہے؟

ہرآ دمی پروساوس کی کثرت سے ایک رنگ چڑھ جاتا ہے پھر یہ وساوس اس شخص کے خیالات اور اس کے تفکرات اور رجانات کومتائز کردیتا ہے پھر وہ شخص عُجب اور پندار اور خود بیندی کا شکار ہوجاتا ہے اس موقع پر مرکز وساوس شیطان لعین اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے دل ود ماغ میں دن رات ایسے ایسے جدید کئے اور جدید کلیے مقائن القاء کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے پیشخص سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ اجتہاد کے سی اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے پھر وہ قلم اٹھاتا ہے اور قر آن وحدیث کے اجتہاد کے سی اعلیٰ مقام پر بہنچ گیا ہے پھر وہ قلم اٹھاتا ہے اور قر آن وحدیث کے نصوص اور احکام کو تحتہ شق بناتا ہے اور ابلیس لعین اپنے القائات کومزید تیز کرتا رہتا ہے چاننے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے {وان الشیاطین لیو حون الی او لیاء ہم لیجاد لو کم وان اطعتمو ہم انکم لمشر کون } (انعام: ۱۲۱) ترجمہ: اور

شیاطین اینے دوستوں کوالقاءات کرتے رہتے ہیں تا کہ وہتم سے جھگڑا کریں اورا گرتم نے شیاطین کی اطاعت کی تو بے شک تم مشرک بن جاؤ گے۔ پھریشخض دین اسلام کےمسلمات کو نیا رخ دیکر نئے ڈھپ پر لاتا ہے اور ایک فتنہ کھڑا کردیتاہے۔

جاوید احمد غامدی اور ان کے شاگر دوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے اور ان کے پیشر واس قشم کے وسواسی لوگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے اس قشم کے لوگ اینے بارے میں بہت بڑی خودرائی پنداراوراعجاب بالرائے کے شکار ہوتے ہیں یہاں تک کہ درجۂ اجتہاد کے منصب سے بڑھ کران میں سے بعض نے تو نبوت کا دعویٰ کیا میں آ گے اجتہاد سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے غامدی صاحب ہے کہتا ہوں کہاس وفت مجہدین مٹی کے نیچے قبروں میں مدفون ہیں آپ مجہد نہیں ہیں اور نہامت کوآپ کے اجتہادات کی ضرورت ہے خوداینے آپ میاں مٹھوبننے کی کوشش نہ کریں۔

حکایت: ہمارے ہاں بھرام میں ایک خص کا نام فیض محمد ہے مالی پریشانیوں نے جب اس کو بہت تنگ کیا تو وہ وساوس کا شکار ہوگیا اور اس نے علی الاعلان کہدیا کہ میں'' گورنمنٹ ہول'' میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کے ٹکڑے ہوتے تھے اور وہ اس پر لکھتار ہتا تھا کہ میں وزیراعلی کو تکم دیتا ہوں کہ

اتنے کروڑ رویے فلاں کو دیدواوراتنے کروڑ فلاں کو دیدو، وہ خطنہیں لکھ سکتا تھا صرف انگریزی میں ہندہےلکھ کرآ رڈ رجاری کرتا تھا گاؤں کےلوگوں کے ہاں اس کا نام ہی گورنمنٹ چیا پڑ گیااس وقت و شخص لا ہور میں کہیں چوکیدار ہو گیا ہے۔ میں غامدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آ یجی گور نمنٹ جیانہ بنو وقت کے سارے علماء عقلاء عرفاء اور ارباب نظر کہتے ہیں کہ آپ غلط راستے پر چل پڑے ہواورآ پ بصند ہیں کہ میں صحیح راستہ پر ہوں ادھرد نیا کے سارے اہل باطل نے آپ کوخوش آمدید کہاہے ہیاس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی غلطی کر رہے ہو،علاء کی نصیحت کے باوجود بازآ جانے کے بجائے آپ مزید غلطیوں میں غوطے کھار ہے ہوا ور دوسروں کوغلط کہہر ہے ہو۔اور دین اسلام کو لا وارث لاش سمجھ کراسے جھم جھوڑ رہے ہولیکن یا در کھوییدین لا وارث نہیں ہے اس کی حفاظت الله تعالى كے ہاتھ ميں ہے جواس كامحافظ ہے ُ 'اِنَّ لِلْإِسْلَامِ رَبَّا يَحْمِيْهِ '' ایک ضابطہ علماء نے کھھا ہے کہ جبعمل میں آ دمی غلطی کرتا ہے تو وہ کسی وقت تو بہ كركے ہدايت يرآ سكتا ہے ليكن جب علم غلط ہوجا تا ہے تو آ دمى ايسا گراہ ہوجا تا ہے کہ ہدایت پرآنے کا امکان ختم ہوجا تا ہے دیکھور وافض کاعلم غلط ہوگیا ہے قادیا نیوں اور آغاخانیوں کاعلم غلط ہوگیا ہے۔ ذکریوں کاعلم غلط ہوگیا ہے ہندؤوں اور سکھوں کاعلم غلط ہو گیا ہے تو وہ اپنی گمراہی سے بیچھے بٹنے کا نام ہی

نہیں لیتے ہیں غامدی صاحب اور ان کے شاگر دوں کا اجتہاد کے میدان میں علم غلط ہوگیا ہے غلط ہوگیا ہے دین اسلام کے ابتدائی اساسی نقشہ میں بھی ان کاعلم غلط ہوگیا ہے اور انہوں نے یہ بھولیا ہے کہ بید دین بے شک دین برحق ہے لیکن اس کے بہت سارے احکامات دور اول کے صحابہ کرام کے لیے تھے ہمیشہ کے لیے نہیں اور اصل رسالت حضرت ابر اہیم کی ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم بطور مجد دتشریف لائے ہیں اس قسم کے دیگر خطر ناک دعاوی بھی ہیں جو میں آیندہ ککھوں گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غامدی صاحب اپنے آپ کو مجہد شمجھتا ہے اور اپنے اجتہاد پر جما ہوا کھڑا ہے لہذا سر دست اجتہاد کی تعریف وشر اکھا اور اس کے مقام کو واضح کرنا ضروری ہے۔

#### اجتهاد كامقام

شریعت میں اجتہاد کا بہت بڑا مقام ہے لیکن اجتہاد کا ایک تعارف اور پہچان ہے اور اس کے لیے چند شرائط ہیں ہرآ دمی اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا اگر چہوہ بزعم خود اپنے آپ کو بڑا مجتہد سمجھتا ہو۔

چنانچہ الو جیز میں اجتہاد کی تعریف یکھی ہے: هو بذل المجتهدو سعه فی طلب العلم بالاحکام الشرعیة بطریق الاستنباط: (الو جیز) یعنی بطور استنباط احکام شرعیہ کے حاصل کرنے میں مجتهد کی یوری کوشش کا نام

اجتهاد ہے۔ قواعد الفقه میں اجتهاد کی تعریف اس طرح ہے: هو فی الاصطلاح استفراغ الفقیه الوسع لیحصل به الظن بحکم شرعی (قواعد الفقه: ۱۷)

یعنی فقید کی انتہائی کوشش کرنا تا کہاس کوشرعی حکم کاظن غالب حاصل ہوجائے۔ قاموس الوحید میں علامہ وحیدالز مان کیرانویؓ نے اجتہاد کی اردوتعریف اس طرح کی ہے 'اجتہاد ماہر فقیہ کی اس آخری کوشش کا نام ہے جوکسی معاملہ میں حکم شری کاظن غالب حاصل کرنے کیلئے کی جائے (القاموس الوحید:ص:۲۹۰) ان تعریفات میں حکم شری حاصل کرنے کی قید لگی ہوئی ہے اگر کوئی شخص حکم شری کی غرض سے نہیں بلکہ لغوی حسی یاعقلی احکام سے واقفیت کے حاصل کرنے کی غرض سے اجتہاد کرتا ہے تو وہ اجتہاد نا قابل اعتبار ہوگا آج کل ماڈرن طبقہ اجتهاد کرنے کا زوراگا تا ہےان کا مقصد حکم شرعی حاصل کرنانہیں ہوتا بلکہ غیرشرعی تحکم تلاش کرنے کے لیے اجتہاد کا درواز ہ کھلا رکھنا جا ہتا ہے غامدی صاحب اور ان کے شاگر داجتہا د کی اسی وا دی میں سرپٹ دوڑ رہے ہیں انہوں نے اپنے اس مکروہ اجتہاد کے ذریعہ سے دسیوں غیر شرعی احکامات کا استنباط کیا ہے۔ تعجب اس پر ہے کہ غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کو دین اسلام میں نقب زنی اوراس کے احکام کی تغلیط ہی نظر آ رہی ہے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں کسی اسلامی حکم کے خلاف ہی لکھتے ہیں کیا اسلام کی خدمت کا یہی پہلوان کونظر آرہا ہے خدمت کا کوئی اچھا پہلوان کونظر ہی نہیں آرہاہے۔

چنانچہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب''میزان'' کا تعارف اس طرح کیا ہے ''اسلام کوجس طرح میں نے سمجھا ہے بیاس کا بیان ہے (غامدی علاء کی نظر میں ص:۱۳) غامدی نے مزید کھا ہے کہ کم وبیش ربع صدی کے مطالعہ وتحقیق سے میں نے اس دین کو جو کچھ سمجھا ہے وہ اپنی کتاب میزان میں بیان کردیا ہے اس کی ہرمحکم بات کو پرودگار کی عنایت اور میرے جلیل القدر استاد امام امین احسن اصلاحی کے فیض تربیت کا نتیجہ سمجھئے (دیبا چیا خلاقیات)

انہیں نااہل لوگوں کے مجتہد بن بیٹھنے کے بارے میں علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اجتہاد سے متعلق فیصلہ کن رائے لکھی ہے فرماتے ہیں ''اسلامی ممالک میں لوگوں نے انہیں چاروں اماموں کی تقلید پر قناعت کیا ہے اور دیگر اماموں کی تقلید کرنے والوں کا نام ونشان باتی نہ رہالوگوں نے اختلاف مسالک کا درواز ہ بند کردیا کیونکہ علوم کی اصطلاحات کی کثرت ہوگئی اور اجتہاد کے مقام تک پہنچنے بند کردیا کیونکہ علوم کی اصطلاحات کی کثرت ہوگئی اور اجتہاد کے مقام تک ہجتہد نہ بن کے لیے لوگوں میں صلاحیت نہیں رہی اور اس لیے بھی کہ ہر کس وناکس مجتهد نہ بن بیٹھے۔ اس لیے صراحت سے کہد دیا کہ اب لوگ اجتہاد کی صلاحیت سے عاجز ہیں اور سب تقلید کے لیے مجبور ہیں (مترجم مقدمہ ابن خلدون)

علامہ مزید لکھتے ہیں آج فقہہ کا بس اتنا ہی مفہوم ہے اگر آج کوئی مجتهد بن بیٹھے تو اس کے اجتہاد کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اور نہ اس کی تقلید پر کوئی آمادہ ہوگا آج دنیا کے تمام مسلمان انہیں چارا ماموں کی تقلید کی طرف لوٹ گئے ہیں۔

(مقدمها بن خلدون مترجم: ۳۴۳)

علامه ابن خلدون كي ايك عربي عبارت ملاحظه موفر ماتے ہيں:

"ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه ومهجور تقليده وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هؤ لاء الائمة الاربعة"\_

(مقدمها بن خلدون ج اص: ۴۸ م)

ترجمہ:اس دور میں اجتہاد کا دعویٰ کرنے والا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور اس کی تقلید ترک کر دی گئ ہے اور آج کے مسلمان ائمہ اربعہ کی تقلید پر جمع ہو چکے ہیں۔

ابن خلدون کے کلام سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اوراس پرسینکڑ ول سال سے پہلے اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ علماء امت اور فقہاء ملت نے اجتہاد کی اہلیت کے لیے جو شرا کط مقرر کی ہیں اس کی چھ تفصیل اسطر حہے۔

(۱) عربی زبان میں مہارت: اس شرط کی ضرورت اس لیے ہے کہ

اسلامی شریعت کی زبان عربی ہے اور قرآن وحدیث کی زبان فصاحت و بلاغت آسانِ عروج پر ہے اس لیے جب تک کوئی مجتهد عربی زبان کے مختلف اسالیب، محاورات اور ضرب الامثال کو اچھی طرح نہیں سمجھتاوہ قرآن وحدیث کے مفاہیم اور عبار توں کی تلمیحات واشارات وامثال کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔

(۲) قرآن کیم کاعلم: اجتهاد کے لیے بیشرطاس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم ہی اصل الاصول ہے اور ہردلیل کا مرجع ہے قرآن کے علم کا مطلب بیت کہ مجتهد کو بیہ معلوم ہو کہ قرآن کیم میں کتنی آیات احکام سے متعلق ہیں ناشخ اور منسوخ کیا ہے اور احکامات کے اسباب نزول کیا ہیں۔

(۳) سنت کاعلم: اس کامطلب یہ ہے کہ مجتہد کوا حادیث میں سیحے اورضعیف کی بہوان ہو راویوں کا حال جانتا ہو جرح وتعدیل کاعلم رکھتا ہو احادیث کو ایک دوسرے پرتر جیجے کے قواعد کاعلم رکھتا ہواور ناسخ ومنسوخ کے اصول کو جانتا ہو۔

(۳) اصول فقہ کاعلم: مجتہد کے لیے اصول فقہ کاعلم اس لیے ضرور ی

ہے کہاس علم کے ذریعہ سے وہ شرعی دلائل اور اس کے مآخذ ومصادر اور احکام کےاستنباط کے طریقے جان لیتا ہے۔

(۵) مواقع اجماع کاعلم: بیشرط اس لیے ضروری ہے تا کہ مجتهد کی نظر اس

پر ہو کہ شرعی احکام میں کہاں کہاں علماء کا اجماع منعقد ہوا ہے تا کہ یہ مجتہدا لیے حکم کا ستنباط نہ کرے جوعلماء کے اجماع کا خلاف ہو۔

(۲) مقاصد شریعت کاعلم: بیشرط اس لیے ضروری ہے کہ شریعت میں احکام کی علتوں اورلوگوں کی مصلحتوں کا جوخیال رکھا گیا ہے وہ مجتہد کی نظر میں ہو وہ عوام کے عرف وعادت سے واقف ہو کیونکہ لوگوں کے مصالح کی رعایت ان چیزوں کے جاننے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور لوگوں کے مصالح کی رعایت شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔

(2) فطری استعداد: پیشرط اس لیے ہے کہ فطری صلاحیت اگر مجتبد میں نہ ہوصرف علمی رد وکد سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوسکتے ہیں جو ایک مجتبد کے لیے ضروری ہے یہاں زور قلم اور قلم کاری وضمون نگاری نہیں بلکہ ٹھوس اور سلیم فطرت کی ضرورت پڑتی ہے۔

مندرجہ بالاسات شرائط عام فقہائے کرام نے مقرر کی ہیں لیکن علامہ آمدی نے مناهج الاجتھاد ص: ۳۱۱ سپر ایک بنیادی شرطکھی ہے وہ یہ کہ مجتمد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اللہ تعالی پر اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر کامل اور مکمل ایمان ہواور اس کو ضروریات دین کے تمام امور کاعلم ہواور وہ جانتا ہو کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوسکتا ہے۔اھ

امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک اضافی شرط کھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جمتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ متی اور پر ہیزگار ہوعادل ہواور ہر ایسی بات سے بچنے والا ہو جوافیاء اور قضاء کے منصب پر فائز کسی بھی شخص کو مجروح وہ تہم کرنے والی ہو۔ بہر حال ان شرائط اور تعریفات کا کثر حصہ مولا ناڈ اکٹر محمہ میاں صدیقی کی کتاب ''ائمہ اربعہ کے اصول اجتہاد' باب ۵ صفحہ ۱۲۰ تاصفحہ ۱۲۰ سے بطور خلاصہ لیا گیا ہے اس بحث کے لکھنے سے میرا مقصد سے کہ آج کل اجتہاد کے شوقین وعویداروں کی آئے میں کھل جائیں کہ اجتہاد کا میدان کیا ہے اور سے بے چارے دویداروں کی آئے میں جیں واللہ الموفق و ھویھدی السبیل۔

### جاويداحمه غامدي كامنشور

میرے پاس غامدی صاحب کا یہ منشور تقریباً دس بارہ سال سے پڑا ہے میں نے اس کو اس کا طاحندو قیبہ میں رکھا تھا ذہن میں یہی بات تھی کہ میں کسی وقت اس کو مسلمانوں کے سامنے لاؤں گا اب تک اس مقالہ میں جو پچھ میں نے لکھا ہے وہ اس منشور کے دفعات کوظا ہر کرنے کے لیے بطور تمہید تھا اب منشور اور اس کے چند دفعات قارئین کے سامنے پیش کرر ہا ہوں قابل گرفت ہر دفعہ پر تبصرہ ہوگا۔ غامدی صاحب کا یہ منشور ۱۹ صفحات پر شمتل ہے ابتدائی صفحہ پر جلی حروف میں لکھا ہے ' منشور' نینچ ککھا ہے جاوید احمد غامدی صفحہ ابتدائی صفحہ پر جلی حروف میں لکھا ہے ' منشور' نینچ ککھا ہے جاوید احمد غامدی صفحہ

کے دائیں طرف لکھا ہے''اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف''منشور کے آخری صفحہ پرلکھا ہے (۱۹۸۲)ای ماڈل ٹاؤن لا ہور) طباعت کی تاریخ نہیں ہے۔
یا در کھنے کی بات ہے کہ منشور کسی بھی آ دمی یا تنظیم کے دل کی آ واز ہوتی ہے منشور ہی اور دہنی ہی پوری تحریک کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے منشور ہی آ دمی کے دماغ اور ذہنی رجانات کا عکاس ہوتا ہے جاوید غامدی کا منشور ان کے عقائد اور ان کے احساسات کا ترجمان ہے تو لیجئے اس کو پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ غامدی صاحب منشور تیار کرتے وقت بہت پہلے جب پردول کے پیچھے ایسا تھا تو اب وہ کیسا ہوگا ۔

اس منشور تیار کرتے وقت بہت پہلے جب پردول کے پیچھے ایسا تھا تو اب وہ کیسا ہوگا ۔

اس منشور کے پانچ بڑے عنوانات ہیں جس کے نیچ کئی کئی دفعات ہیں بڑے ۔
اس منشور کے پانچ بڑے عنوانات ہیں جس کے نیچ کئی کئی دفعات ہیں بڑے ۔

(۱)سیاسی سطح پر (۲)معاشی سطح پر (۳)معاشرتی سطح پر (۴)تعلیم و تعلم (۵)حدودوتعزیرات۔

ان عنوانات کی ابتدا میں غامدی صاحب نے بڑے طمطراق کے ساتھ زور قلم دیکرایک اعلان کیا ہے ان کے الفاظ میہ ہیں، ہمارا بیمنشور در حقیقت ایک اعلان جنگ ہے دور حاضر کے خلاف، اس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ قل اپنی ضرب کلیمی کے ساتھ نمودار ہواور ائمہ مغرب نے سیاست، معیشت، معاشرت

اصول وعقا کداورعلم وتحقیق میں حکمت فرعونی کے جوپیکیراس زمانے میں تخلیق کیے ہیں وہ سب بالکل پاش پاش کردیئے جائیں اپنے اس مقصد کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں۔

(۱) ''سیاس سطح پر'' اسعنوان کے تحت اصلاحی دفعات ہیں قابل

گرفت کوئی چیزنہیں ہےالبتہ اس عنوان کے دفعہ ۳ میں غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ معروف کی ترویج اور منکر کا استیصال (منشور ص: ۲)

تبھرہ: میں غامدی صاحب سے یوچھتا ہوں کہ آپ نے معروف کی ترویج کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور منکر کا کونسا استیصال کیا ہے؟ معروف کے میدان میں اسلامی وضع قطع، نمازیں، روزہ، حج اور زکوۃ ہیں تہجد اور تلاوت قرآن ہے بناءمساجدومدارس ہیں اور جہاد ہےان میدانوں میں تو آپنظر نہیں آتے ہیں نہ معلوم معروف کی ترویج کہاں ہورہی ہے؟ یا صرف قلہ کاری اور مضمون نگاری کی بازیگری دکھانے کی حد تک بہلکھدیا۔

باقی منکر کےاستیصال کا آپ کس منہ سے کہتے ہوڈاڑھی آپ کی نہیں ہےاوراس کے سنت ہونے کا انکار بھی کرتے ہو جوایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیاء کرام کی سنت ہےاورڈ پڑھ لاکھ صحابہ کرام کی سنت ہے جوواجب کے درجہ میں ہے اگر جیسنت سے ثابت ہے ٹی وی میں آ کرفیشن ایبل عور توں کی جھرمٹ میں گھو متے جھو متے

ہو کیا منکر کا استیصال اس طرح ہوتا ہے یا منشور میں لکھ کرملبہ دوسروں یہ ڈالاخود برى الذمه بوگبا

حافظ شیرازی نے شایداسی پس منظر کے حق میں کہا تھا۔

در کوئے نیک نامی مارا گذرنہ دا دی گرتونمی پیندی تغییر کن قضاء را نیکی کے راستوں میں مجھے گز رنے کی تو فیق نہیں دی اگر تجھے یہ پیندنہیں ہے تو تقتر بركوبدل ڈالو

اس عنوان کے تحت دفعہ ۵ میں مساجد کے انتظامات کے حوالہ سے غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ'' ہرصاحب علم کوحق حاصل ہو کہ وہ جس مسجد میں جاہے اینے نقطۂ نظر کےمطابق تعلیم وتدریس اوراصلاح وارشاد کی مجالس منعقد کر ہے (منشورص:۲)

تبصره: یه بات تو بهت اچھی ہے کیکن کیا بیصرف لکھنے کی حد تک ہے یا زمینی حقائق میں اس کا امکان بھی ہے اس کے لیے موجودہ دور میں یا تو طالبان کی حکومت کا قیام ضروری ہے کہ سب انسان ایک اتحاد اور ایک نقطۂ اعتقاد پر جمع ہوجائیں اور یا اس کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ سیکولرازم اور وحدتِ ادیان پرجع ہوجائیں غامدی صاحب طالبان حکومت کے لیے تو قطعاً تیار نہیں ہے تو شاید ان کے ذہن میں وحدتِ ادیان کا ملحدانہ تصور ہوگا ورنہ موجودہ

صورت حال میں اس تجویز کوملی جامہ پہنانے سے وہ انتشار آ جائے گا جوخانہ جنگی کا پیش خیمہ بنے گا خود غامدی صاحب ملائشیاء میں ہوگا اور یہاں پاکستان کےلوگ دست وگریباں ہونگے۔

(۲) معاشی سطح پر: اس عنوان کے تحت غامدی صاحب نے اچھی

تجاویز پیش کی ہیں لیکن اس کے دفعہ ۵ کے ضمن میں اس نے زکوۃ کو گھسیٹ کر لا یا ہے لکھتا ہے کہ زکوۃ کے بارے میں سے چھ با تیں البتہ ہر حال میں المحوظ رہیں (۱) ایک سے کہ زکوۃ کے مصارف پر تملیک ذاتی کی جوشرط ہمارے فقہاء نے عائد کی ہے اس کے لیے کوئی ما خذ قر آن وسنت میں موجو زئییں ہے۔ چنا نچے زکوۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جاسکتی ہے اسی طرح اس کی بہود کے کا موں میں میں خرچ کی جاسکتی ہے اسی طرح اس کی بہود کے کا موں میں میں خرچ کی جاسکتی ہے اسی طرح اس کی بہود کے کا موں میں کھی خرچ کی جاسکتی ہے (منشور ص: ۱۰)

تنصرہ: سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب کے پاس کونی اتھارٹی ہے جوامت کے سارے فقہاء کے اجماعی فیصلے کوئی کرتا ہے؟ جن فقہاء نے صحابہ کا دور دیکھا اور قع تابعین بنے۔ پھراجتہا دواستنباط کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے علم عمل کے پہاڑ بن کرامت کے لیے مذہبی پیشوا اور مقتدا بنے ان کا فتو کی اور قول واستدلال امت کے لیے خود ایک دلیل اور ما خذ ہے غامدی کی کیا حیثیت ہے کہ امت کے ان مقدس طبقات کو پھلانگ کر

ا پنی خودساخته رائے کی طرف حصلانگ لگادے امت کے فقہاء نے کہا کہ قرآن كى آيت {انما الصدقات للفقرائ} مين لامتمليك كے ليے سے غامرى صاحب کہتا ہے کہ سارے فقہاء غلط کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں کوئی ماُ خذموجود نہیں ہےامت کےفقہاءاورمفسرین فرماتے ہیں کہ {واتو االز کو ۃ} میں اپتاء اعطاء کے معنی میں ہےاوراعطاء میں تملیک کامفہوم پڑا ہے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ فقہاءغلط کہتے ہیں قرآن میں اس طرح مأ خذ کی گنجائش نہیں ہے۔ شار حین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ زکوۃ کا قاعدہ اس طرح ہے کہ تو خذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم (بخاری) لینی زکوۃ مسلمانوں کے مالدارلوگوں سے لی جائے گی اورمسلمانوں کےغریبوں کولوٹا دی جائے گی اس دینے میں تملیک کا مفہوم ملحوظ ہے لہذا زکوۃ میں تملیک ضروری ہے غامدی صاحب کہتا ہے کہ حدیث وسنت میں کوئی ما خذموجود نہیں ہے میں کہتا ہوں یوری امت اور جمہور فقہاء کے اجماعی موقف کواس ڈٹھائی کے ساتھ ٹھکرانے کا حق غامدی صاحب کوئس نے دیا ہے اگروہ اجتہاد کا دعویٰ رکھتا ہے تو ان کو یا د رکھنا چاہیے کہ وہ مجتهز نہیں ہے نیز اجتہا دشریعت کے سی حکم کوقر آن وحدیث کی روشنی میں اصلاح تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے شریعت میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیےاجتہادنہیں ہوتا مزید یہ کہزکوۃ کی تملیک کے متفقہ فیصلہ کورد

کرنے کے لیے غامدی کے پاس قرآن وحدیث میں کونساماً خذہ ہے؟ صرف لفاظی اورعیاری ومکاری کے ساتھ تمام فقہاء کومشکوک بنانا کیا کوئی صالح فکر ہے یا فاسدار ادہ ہے؟

حضرت مولانا مفتی محمد شفیل نے سورۃ توبہ کی آیت ۲۰ {انما الصدقات للفقرائ} کی تفسیر میں تملیک زکوۃ پر بھر پورعمدہ کلام کیا ہے اسی کو یہاں نقل کرتا ہوں۔ ہوں۔

#### مسكة تمليك زكوة

جہور فقہاءاس پرمتفق ہیں کہ زکوۃ کے معینہ آٹھ مصارف میں بھی زکوۃ کی ادائیگی کے لیے بہ شرط ہے کہ ان مصارف میں سے سی مستحق کو مال زکوۃ پر مالکانہ قبضہ دیئے اگر کوئی مال انہی لوگوں کے فائدے کے لیے دیر یا جائے، بغیر مالکانہ قبضہ دیئے اگر کوئی مال انہی لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کر دیا گیا تو زکوۃ ادائہیں ہوگی، اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاءامت اس پرمتفق ہیں کہ رقم زکوۃ کو مساجد یا مدارس یا شفاخانے، بیٹیم خانے کی تعمیر میں یاان کی دوسری ضروریات میں صرف کرنا جائز نہیں، اگر چہان تمام چیزوں سے فائدہ ان فقراء اور دوسرے حضرات کو پہنچتا ہے جو مصرف زکوۃ ہیں، مگر ان کا مالکانہ قبضہ ان چیزوں پر نہ ہونے کے سبب زکوۃ اس سے ادائہیں ہوگی۔ مالکانہ قبضہ ان چیزوں بیا جاتا ہے تو

صرف اس خرچ کی حد تک رقم زکوۃ صرف ہوسکتی ہے، اسی طرح شفاخانوں میں جودوا حاجت مندغر باءکو مالکانہ حیثیت سے دیدی جائے اس کی قیمت رقم زکوۃ میں محسوب ہوسکتی ہے،اسی طرح فقہاءامت کی تصریحات ہیں کہ لا وارث میت کا کفن رقم زکوۃ سے نہیں لگایا جاسکتا، کیونکہ میت میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں، ہاں بہ ہوسکتا ہے کہ رقم زکوۃ کسی غریب مستحق کو دیدی جائے اور وہ اپنی خوثی سے اس رقم کولا وارث میت کے کفن پرخرچ کردے، اسی طرح اگر اس میت کے ذمہ قرض ہے تواس قرض کورقم زکوۃ سے براہ راست ا دانہیں کیا جاسکتا، ہاں اس کے وارث غریب مستحق زکوۃ ہوں، توان کو مالکا نہ طور سے دیا جاسکتا ہے، وہ اس رقم کے مالک ہوکراپنی رضامندی کےساتھ اس رقم سے میت کا قرض ادا کر سکتے ہیں،اسی طرح رفاہ عام کےسب کام جیسے کنواں یابل یا سڑک وغیرہ کی تغمیر،اگر چیان کا فائدہ مستحقین زکوۃ کوبھی پہنچتا ہے،مگران کا مالکانہ قبضہ نہ ہونے كىسبباس سەزكوة كى ادائىگىنېيىن ہوتى،

ان مسائل میں چاروں ائمہ مجتهدین ابوحنیفه، شافعی، ما لک،احمدین حنبل رحمهم الله اورجہہور فقہاءامت متفق ہیں،تمس الائمہ سرخسی نے اس مسلہ کوا مام محمد کی کتابوں کی شرح مبسوط اور شرح سیر میں پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور فقهاءشا فعيه، ما لكيه، حنابله، كي عام كتابول مين اس كي تصريحات موجود ہيں \_ فقیہ شافعی امام ابوعبید نے کتاب الاموال میں فرمایا کہ میت کی طرف سے اس کے قرض کی ادائیگی یا اس کے وفن کے اخراجات میں اور مساجد کی تعمیر میں، نہر کھود نے وغیرہ میں مال زکوۃ خرج کرنا جائز نہیں، کیونکہ سفیان توری اور تمام ائمہ اس پر شفق ہیں کہ اس میں خرج کرنے سے زکوۃ ادائہیں ہوتی، کیونکہ بیان آئے مصارف میں سے نہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے،

(معارف القرآن جلد جهارم ص: ۹۰ م)

اسی طرح فقیہ خبلی شیخ موفق نے مغنی میں لکھا ہے کہ بجزان مصارف کے جن کا بیان قر آن کریم میں مذکور ہے اور کسی نیک کام میں مال زکوۃ خرچ کرنا جائز نہیں جیسے مساجد یا بلوں اور پانی کے سبیلوں کی تعمیر، یا سرکوں کی درستی یا مُردوں کو گفن دینا یا مہمانوں کو کھانا کھلانا وغیرہ جو بلاشبہ موجب ثواب ہیں، مگر مصارف صدقات میں داخل نہیں۔

ملک العلماء نے بدائع میں ادائیگی زکوۃ کے لیے شرط تملیک کی بیدلیل دی ہے کہ قرآن میں عموماً زکوۃ اور صدقات واجبہ کا لفظ ایتاء کے ساتھ وزکر کیا گیا ہے جیسے {اقاموا الصلوۃ ، واتو الزکوۃ ، اقام الصلوۃ وایتاء الزکوۃ ، اتوا حقہ یوم حصادہ } وغیرہ اور لفظ ایتاء لغت میں عطاء کرنے کے معنی میں آتا ہے امام راغب اصفہائی نے مفردات القرآن میں فرمایا: والایتاء

الاعطاء و خص و ضع الصدقة في القر ان بالا يتائ \_ يتنى ايتاء ك معنى عطاء كرنے كے ہيں، اور قر آن ميں صدقه واجبه اداكرنے كو ايتاء كے لفظ كے ساتھ مخصوص فر ما يا ہے ' اور ظاہر ہے كہ كسى كوكوئى چيز عطاء كرنے كامفہوم حقیق يہى ہے كہ اس كواس چيز كاما لك بناديا جائے \_ (معارف القرآن ج مس: ۲۰۰)

اور علاوہ زکوۃ وصدقات کے بھی ایتاء قرآن کریم میں مالک بنادیے ہی کے لیے استعمال ہوا ہے مثلاً {اتو االنساء صدقاتھن} یعنی دیدوعورتوں کوان کے مہر، ظاہر ہے مہر کی ادائیگی جب ہی تسلیم ہوتی ہے جب رقم مہر پرعورت کو مالکانہ قبضہ دیدے،

دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں زکوۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا {انتہا الصدقات للفقرائ} اورصدقہ کے معنی حقیقی یہی ہیں کہ سی فقیر حاجت مندکو اس کا مالک بنادیا جائے، کسی کو کھانا کھلا دینا یا رفاہ عام کے کاموں میں خرج کردینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا، شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں فرمایا کہ حقیقت صدقہ کی بھی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنادیا جائے اسی طرح جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تملیک کا نام جائے اسی طرح جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تملیک کا نام

## بدائع الصنائع كاحواله

تمليك سيمتعلق علامه كاسانى نے اپنى مشہور كتاب بدائع الصنائع ميں لكھا ہے ''وقد امر الله تعالىٰ الملاك بايتاء الزكوة بقوله و اتو االزكوة و الايتاء هو التمليك ولذا سمى الله تعالىٰ الزكوة صدقه بقوله عزوجل انما الصدقات للفقراء و التصدق التمليك''۔ (٣٦س :٣٩)

ترجمہ: الله تعالی نے اپنے حکم واتو الزکوۃ کے ذریعہ سے مالکین نصاب کوزکوۃ کا حکم دیا ہے اورایتاء (جمعنی اعطائ) تملیک ہی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے زکوۃ کا نام صدقہ رکھا ہے ارشاد ہے {اندما الصدقات للفقرائ} اورتصدیق وہی تملیک ہے۔

ایک اورمقام پرعلامه کاسانی مزید لکھتے ہیں

واماركنه فهو التمليك لقوله تعالى {و أتو احقه يوم حصاده }و الايتاء هو التمليك (بدائع الصنائع ٢٥٠٠)

ترجمہ: رہازکوۃ کا اہم رکن تو وہ تملیک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا {واتوا حقد یوم حصادہ} اور اس کی کٹائی کے وقت اس کاحق دو یہاں ایتاء سے مقصود ہی تملیک ہے۔

علامہ کاسانی نے تملیک کے اثبات کے لیے مندرجہ ذیل آیات کو بھی ذکر فر مایا ہے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے واما النص فقوله تعالىٰ انما الصدقات للفقراء وقوله عزوجل وفى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والاضافة بحرف اللام تقتضى الاختصاص بجهة الملك اذاكان المضاف اليه من اهل الملك (ج ٢ ص: ٣)

علامہ کا سانی کی بات روز مرہ کے محاوروں اور گفتگو کے مطابق بھی ہے مثلاً ایک آدمی نے دوسرے سے کہا میں نے بیہ ہزار روپے تم کو دیدیا تو اس میں مالک بنانے کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں جب کہد یا کہ دیدیا تو یہی تملیک ہے۔
لہذا غامدی یا امین احسن اصلاحی کی بات غلط ہے کہ تملیک نص سے ثابت نہیں ہے خودنص جب تملیک کے معنی میں ہے تو مزید تصریح کلام کو حشو کی طرف لے ہے خودنص جب تملیک کے کمیں اس سورو پے کو تجھے بطور تملیک دیتا ہوں ،اس طرح کوئی نہیں کہتا۔

غامدی صاحب کی عبارت کے آخری جملے سے ہیں'' چنانچہ زکوۃ جس طرح فرد کے ہاتھ میں دی جاسکتی ہے' ان ہاتھ میں دی جاسکتی ہے اس طرح اس کی بہبود میں بھی خرج کی جاسکتی ہے' ان جملوں سے غامدی صاحب نے مجتہدا نہ رنگ ظاہر کر کے زکوۃ کے حساس او کھو میں وخصوص مال کو غیر کے بنا کر معاشرہ کے ہر فرد اور ہر کس ونا کس کے ہاتھ میں دید یا چنا نہے غامدی نے مال زکوۃ فقراء اور مساکین کے ہاتھوں سے تھنچ کر حکومتی

ا داروں اورافسر وں کے ہاتھ میں دیدیا فر د کی بہبود میں توسنیما ئیں شراب خانے جوا خانے پہلوانوں کے اکھاڑ خانے بھینسوں کے باڑے بازاروں میں ٹی وی مراکز ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن قصاب خانے اور مختلف صنعتوں کے کارخانے سکول وکالج یو نیورسٹیوں کی عمارات اور شہر میں بڑی بڑی چورنگیاں اور بڑے بڑے یارک اورورزش کے بڑے بڑے گراؤنڈ بیسب فردکی بہبود کی اشیاء ہیں اب غامدی صاحب بتائیں کہاسلامی معاشرہ میںغریب طبقہ کے لیےمخصوص شدہ مال زکوۃ کہاں گئی چنانچہ آج کل غامری کے اجتہاد کے مطابق زکوۃ کے ساتھ حکومت یا کتان یہی کھیل کھیل رہی ہے چنانچہ غامدی صاحب زکوۃ کے مصارف جس کوقر آن نے بیان کیا ہے اس کو عام کرنے اوران مصارف میں نیا اجتهاد کر کے اسے ایک کھیل بنانے کے لیے لکھتا ہے' تیسری بات یہ کہ زکوۃ کے جومصارف قر آن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان کے رو سے بہصرف غرباء ومساکین ہی پرصرف نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے ساتھ''العاملین علیھا'' کے تحت اویر سے لے کر نیچے تک ریاست کے ملاز مین کے مشاہرے اور ''المؤلفة قلوبهم'' ك تحت اسلام اورمسلمانوں كے مفاد ميں تمام سياسي اخراجات اور''ابن السبيل'' كے تحت سڑكوں اورپپلوں وغيرہ كى تعمير كى ذمه داریاں بھی اس کے مصارف میں شامل ہیں (منشور: ص: ۱۰)

تبصره: جس طرح غامدی صاحب نے اپنے منشور کے دفعہ یانچ کی ابتداء میں زکوۃ کوفر دے ہاتھ سے نکال کراس کی بہود کی طرف عام کیا اور زکوۃ کوفری فنڈ کی حیثیت سے پیش کیا یہاں مصارف کے بیان میں 'العاملین علیها'' کواتناعام رکھا ہے کہ زکوۃ کی شرعی حیثیت ہی گم ہوگئ حالانکہ قرآن کی آیت کے مذکورہ جملے کا مطلب تو بیہ ہے کہ ان اموال زکوۃ کے اکٹھا کرنے برمقرر جو کارکن ہیں ان کار کنان کوبطور حق الحذمت زکوۃ کی رقم سے ان کی مقررہ تنخواہ دی جاسکتی ہےوہ بھی اعتدال کے ساتھ، اس کا مطلب بیتونہیں کہ حکومت کے جس شعبے میں کا م کرنے والے جوملازم ہیں اوپر سے نیجے تک سب کوزکوۃ کی رقم سے تخواہ دی حاسکتی ہے غامدی کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت کے بڑے بڑے وزراء بڑے گورنراوران کے ماتحت صوبے کے سارے کارندے اور ملاز مین کی تنخواہیں زکوة کی رقم سے دی جاسکتی ہیں مثلاً سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اورشیری رحمان جیسے ریاست کے ملازم ڈی آئی جی اور فوجی چیف آف اسٹاف اورخود نظریاتی کوٹسل کے سابق ممبر جاوید احمد غامدی صاحب اور نجلے طبقے تک ملک کے سارے ملازم و چیراسی خواہ وہ مسلمان ہول یا کیچھ اور ہول سب کے سب اموال زكوة كوشير مادر سمجه كركها سكته بين فياللعجب على هذا المتجدد "\_ حضرات مفسرين نے "العاملين عليها" كى تفسير ميں جولكھا ہے حضرت مولانا

مفق محمد شفی "فید معارف القرآن میں بطور خلاصه اس کواس طرح پیش فرمایا ہے تیسر امصرف" العاملین علیها" یہال عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جواسلامی حکومت کی طرف سے صدقات زکوۃ وعشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں بیدلوگ چونکہ اپنے تمام اوقات اس خدمت میں خرج کرتے ہیں اس لیےان کی ضرور یات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پرعائد ہے قرآن کریم کی اس آیت نے مصارف زکوۃ میں ان کا حصد رکھ کریہ تعین کردیا کہ ان کاحق الحذمت اسی مدزکوۃ سے دیا جائے گا

(معارف القرآن جهم ص: ۳۹۷)

حضرت مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ البتہ بیضروری ہوگا کہ عاملین کی تنخواہیں نصف ذکوۃ سے بڑھنے نہ پائیں اگر زکوۃ کی وصول یا بی اتنی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی نصف سے زائد صرف نہیں کیا جائے گا۔

(تفسيرمظهري وفياوي ظهريه معارف القرآن ج ۴ ص: ۳۹۸)

اب ناظرین دیکھ لیں کہ مفسرین کیا لکھ رہے ہیں اور غامدی اپنے اجتہاد کے ساتھ کہاں بھٹک رہے ہیں عاملین کے لفظ میں قصدی غلطی کرکے غامدی نے عام نوکر مراد لیے۔غامدی صاحب نے اپنے منشور: ۱۰ پر'المؤ لفة القلوب''

کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات شامل ہیں (ص:۱۰)

تبصره: مؤلفة القلوب تاليف قلب سے بے آنحضرت صلى الله عليه وسلم كے عہد مبارک میں بعض نومسلموں کے ایمان بحانے کے لیے یا بعض سخت معاندین کے شرسے بیخے کے لیے یا بعض غیرمسلموں کوا بمان کی طرف راغب كرنے كے ليے زكوة كى مدسے كچھ ديا جاتا تھاليكن اسلام كوجب الله تعالى نے شوکت عطا فرمائی تومؤلفة القلوب کا بیمصرف حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں موقوف ہوگیا گویا بیچکم ایک علت کے تحت تھا جب علت نہ رہی تو حکم بھی نہ رہا البته بعض علاء نے اس مصرف کومنسوخ نہیں کہا ہے اور لکھا ہے کہ اگر آیندہ کمز ور احوال بیداہوجائیں تو پہمصرف یاقی رہےگا۔

تا ہم تفسیر مظہری اورتفسیر قرطبی نے واضح تصریح کی ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو جو کچھ دیا گیا تھاوہ قطعاً اموال زکوۃ سے نہیں تھا بلکہ اموال غنائم یاخمس وغیرہ سے دیا گیا تھااور جن کودیا گیا تھاوہ لوگ مسلمان تھے چنانچہ قرطبی میں امام قرطبی لکھتے ہیں 'وبالجملة فكلهم مؤمنون ولم يكن فيهم كافر'' \_ يعنى خلاصه بيب كه مؤلفة القلوب سب كسب مسلمان على تصان مين كوئي كافرشامل نهيس تقااسي طرح تفییر مظہری میں بھی ہے کہ ''لم یثبت ان النبی صلی الله علیه وسلم

اعطى احدامن الكفار للايلاف شيئا" يعنى برباتكس روايت سے ثابت نہیں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی کا فرکو مال زکوۃ میں سے تالیف قلب کے لیے کوئی حصہ دیا ہو (معارف القرآن ج ۴ ص: ۰۱ ۴) اب ایک طرف مفسرین مؤلفة القلوب کی تفسیر به لکھتے ہیں جواویر گزری اور دوسری طرف غامدی صاحب بڑی ڈٹھائی کے ساتھ لکھتا ہے کہ تمام''سیاسی اخراجات''مؤلفة القلوب کے پیش نظراموال زکوۃ سےادا کئے جائیں گےاب سیاسی اخراجات کولوگ یہی سمجھیں گے جو آج کل سیاسی فضاء اور سیاسی گروہ بندیاں ہیں پس جن کی حکومت ہوگی وہ اموال زکوۃ سے دوسری یارٹی کے اسمبلی منبروں کوخرید کر اپنی یارٹی میں شامل کریں گے اسی طرح انتخابی سرگرمیاں اموال زکوۃ سے بوری کی جائیں گی ابسوال بیہ ہے کہ غامدی صاحب آخرس قر آن وحدیث یافقہی فتاویٰ کی بنیادیر بہنی بات چلارہے ہیں جس کے تحت ذ اتی اغراض ومفادات پوشیدہ ہیں اگریہ غامدی صاحب کے اجتہاد کا حصہ ہے تو میں نے بار بار کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی غامدی صاحب آپ مجتہز نہیں ہیں اور نہ آپ میں اجتہاد کی صلاحیت وقابلیت ہے میں آیندہ کچھ صفحات کے بعدآ ہے کی قابلیت کی جھلکیاں قوم کےسامنے ان شاءاللّٰدر کھنے والا ہوں بہر حال غامدی صاحب زکوۃ کوفری فنڈ بنا کر حکومتی اداروں کے لیے ترلقمہ بنانا چاہتا ہے يتمليك زكوة اورغامدي كامنشور

اوراسی طرح آج کل ہور ہاہے۔

غامدی صاحب نے اپنے منشور کے اسی صفحہ دس میں ''ابن السبیل'' کے مصرف کے بارے میں لکھاہے اور'' ابن السبیل'' کے تحت سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی تعمیر کی ذمہ داریاں بھی اس کے مصارف میں شامل ہیں (ص:۱۰)

تبصرہ: یہ بھی غامدی صاحب کی اسی بنیادی غلطی کا نتیجہ ہے جس میں اس نے زکوۃ کے مصارف پر تملیک ذاتی کی شرط کو غلط قرار دیا اور تمام فقہاء پر قرآن وصدیث سے ناواقفیت کا الزام عائد کیا اور پھر اپنے غلط مقاصد میں ذکوۃ کو اتنا عام کیا کہ ہرکس وناکس اس کا حقد اربنا شریعت نے مسافروں کا خیال رکھا تھا غامدی صاحب رفاہ عامہ کی فکر میں ہے مفسرین نے اس مصرف کومسافرین تک محدود رکھا ہے البتہ سفر کے اقسام مختلف ہو سکتے ہیں۔

حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب نے اس مصرف سے متعلق معارف القرآن میں جو کچھتح یر فرمایا ہے وہ اس طرح ہے

آ تھوال مصرف ابن السبیل ہے "ببیل کے معنی راستہ ،اور ابن کا لفظ اصل میں تو بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے ،لیکن عربی محاورات میں ابن اور اب اور اخ وغیرہ کے الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن کا گہر اتعلق کسی سے ہو، اسی محاورہ کے مطابق ابن السبیل ، راہ گیرومسافر کوکہا جاتا ہے ، کیونکہ ان کا گہرا تعلق راستة قطع کرنے اور منزل مقصود پر پہنچنے سے ہے، اور مصارف زکوۃ میں اس سے مرادوہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں بقد رضر ورت مال نہ ہو، اگر چپہ اس کے وطن میں اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، ایسے مسافر کو مال زکوۃ دیا جاسکتا ہے، جس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کرلے، اور وطن واپس جاسکے۔

مجس سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کرلے، اور وطن واپس جاسکے۔

(معارف القرآن ج ۲: ص: ۱۰۹)

"ابن السبيل" كامصرف حضرت مفتى محرشفيع صاحب في مفسرين كي تفاسيركي روشنی میں واضح فرمادیا یہاں نہ پلوں کا ذکر ہے اور نہ سڑکوں کا ذکر ہے اور نہ غامدی کے اشارات کا ذکر ہے زکوۃ سے متعلق ابتداء سے غامدی صاحب کے منشور يرجو پچھ ميں نے لکھا ہے ميں غامدي صاحب سے پوچھنا چا ہتا ہوں كه زكوة کے دسیوں شعبے ہیں اور اس کے دینے نہ دینے اور فضائل ومسائل کے اہم مباحث ہیں ان میں ہے کسی ہے آپ نے تعرض نہیں کیا اگر آپ کو خیال آیا تو صرف زکوۃ کی تملیک کا خیال آیا آخراس ہے آپ کی غرض کیا ہے شایدان کو فريضه زكوة كى تشريحات اورتفصيلات مين فقهاءكرام يراعتراض كرنامقصود تقااور زکوۃ کوحکومتی اداروں کے لیے ترلقمہ بنانے کا خیال تھا اوراینے مرشد عام امین احسن اصلاحی کے نظریۂِ تملیک زکوۃ کی تائید وتوثیق کرنا مطلوب تھا امین احسن اصلاحی نے مسکلہ تملیک زکوۃ کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔

# جاویداحمدغامدی قرآن کے سمجھنے میں غلطی کرجاتے ہیں

جاوید غامدی صاحب جس طرح مجتهد بن کرنیا دین متعارف کرار ہاہے اور فقہاء امت اور مفسرین ملت کی جس طرح تغلیط وتر دیدکرر ہاہے اس کی پیچھلکی سابقہ اور اق میں ناظرین نے دیکھ لی اب قرآن عظیم کی آیتوں میں غامدی صاحب نے ترجموں اور مطالب میں جو غلطیاں کی ہیں ناظرین اس کو بھی دیکھ لیں اور غور سے پڑھ لیں اور پھر فیصلہ کریں کہ آیا غامدی صاحب واقعی علامہ اور مجتهد ہے یا علمی میدان میں بے علمی کا شکار ہے یہ غلطیاں الیی ہیں کہ اگر غامدی صاحب نے دانسۃ طور پراس کا ارتکاب کیا ہے تو پھریڈ خص پر لے درجے کا محرف قرآن ہے اور اگر غیر دانسۃ اور غیر ارادی طور پراس کا ارتکاب کیا ہے تو پھریڈ خص پر لے درجے کا محرف قرآن درجے کا غامل اور بے علم ہے۔

میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس شخص کا قلم اور قلم کی کا ہے اور مقالہ نگاری اور حقالہ نگاری اور حقیق کی گہرائی بہت زیادہ ہے مگر نہ معلوم یہ س فتنہ کا شکار ہوگیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیش رواور ان کے محبوب استادا مین احسن اصلاحی نے ان کو اسی طرح سبق پڑھایا ہے امین احسن اصلاحی کی زکوۃ سے متعلق ایک کتاب ہے جس کا نام مسئلہ تملیک ہے اس کے قش قدم پر قدم بقدم غامدی صاحب کے قدم بیڑتے ہیں البتہ بعض مقامات پر غامدی صاحب کے قدم اپنے استادا مین احسن بیڑتے ہیں البتہ بعض مقامات پر غامدی صاحب کے قدم اپنے استادا مین احسن

اصلاحی صاحب سے برائی کی طرف آ گے بڑھ جاتے ہیں تو لیجئے قر آن عظیم کی آ بیوں کے ترجموں اورمطالب بتانے میں غامدی کی غلطیوں پرغورفر مائیں اب بيرحواله جات اورعبارات كے نقول منشور سے نہيں بلکه پروفيسر مولا نامحدر فيق صاحب کی کتاب' غامدی مذہب کیا ہے' ص:۸ ۱۴ نخ سے لیے گئے ہیں تبصرہ میں نے کیا ہے۔

سورت لہب: {تبت یدا ابی لهب و تب } کا ترجمه غامری نے بیکیا ہے '' ابولہب کے بازوٹوٹ گئے''۔ پھراس کی غلط تفسیر میں کہتے ہیں یعنی اس کے اعوان وانصار ہلاک ہو گئے (البیان:۲۲۰)

سورت اخلاص: سورة اخلاص ميس {قل هو الله احد} كا علامه صاحب نے بيترجمه کياہے''وہ اللہ سب سے الگ ہے''۔

سورت الفيل: (الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل (١)الم يجعل كيدهم في تضليل (٢) وارسل عليهم طيرا ابابيل (٣)ترميهم بحجارةمن سجيل  $(^{\gamma})$ فجعلهم كعصف مأكول

سورة فیل کی آیتوں میں بسم اللہ سے آخر تک غلطیوں سے بھرا ہوا تر جمہ ملاحظہ ہو الله کے نام سے جوسراسر رحمت ہےجس کی شفقت ابدی ہے تونے و یکھانہیں کہ تیرے پروردگارنے ہاتھی والوں سے کیا کیاان کی چال کیااس نے اکارت نہیں کردی؟ اوران پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کردی؟ اوران پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کردی؟ واس طرح کہ) تو پی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھایا ہوا بھوسا بنادیا (البیان: ۲۳۹)

تبصره: اس ترجع میں سب سے پہلے "الرحیم" کا ترجمہ علامہ صاحب نے بیہ کیا ہے ' جس کی رحمت ابدی ہے' بسم اللہ کا بہتر جمہ غلط ہے بے حدمہر بان نہایت رحم والا' اس کا ترجمہ ہے جو عام تراجم میں ہے اس کے بعد سورۃ فیل کی آیت ۳ کا ترجمہاس طرح کیا ہے تو یکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مارر ہاتھا''یہ ترجمه بھی عجیب ہے معلوم نہیں جنون میں کیا کیا لکھ رہاہے پتھر خود کس طرح ماررہا تھا چونکہ غامدی کے ذہن میں ان آیات کی تفسیر کے حوالہ سے ایک غلط تصویر بیٹھی ہوئی ہے تو اسی تحریف کے پیش نظر بیرتر جمہ کیا ہے اب سورت فیل کی آیتوں کی غامدی کی تفسیر وتحریف کو ذرا دیکھ لیں۔ پہلی آیت کی تفسیر وتحریف میں یوں لکھتا ہے ابر ہہ جب مکہ پرحملہ آور ہوا تو قریش کھلے میدان میں اس کے مقابلے کی طاقت نہ یا کرمنی کے پہاڑوں میں چلے گئے اور وہیں سے انہوں نے اس کشکر جرار پرسنگ باری کی ،ان کی بیرمدافعت ظاہر ہے کہانتہائی کمزورتھی ،کین اللہ پروردگار عالم نے اپنی قوت قاہرہ اس میں شامل کردی اور اس کے نتیج میں ہوا

ان يرجھيٹ رہے تھے (البيان: ۲۴۰)

کے تندو تیز طوفان'' حاصب'' نے ابر ہہ کی فوجوں کواس طرح یا مال کیا کہ وادی محصب میں پرندے دنوں تک ان کی نعشیں نوجتے رہے (البیان:۲۳۹) تنجرہ: ابابیل کی سنگ باری سے انکار کر کے قریش کی سنگ باری قرار دینا بڑی تحریف اور بڑی جہالت اور بڑی حماقت ہے اس کے بعد سورت فیل کی تیسری آیت کی تفسیر وتشری و وتحریف غامدی نے اس طرح کی ہے یہ ابر ہدکی فوجوں کی ہے بسی سے کنا ہیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ساف وحاصب کے طوفان سے انہیں اس طرح یا مال کیا کہ کوئی ان کی لاشیں اٹھانے والابھی نہر ہاوہ میدان میں پڑی تھیں اور گوشت خور پرندے انہیں نوچنے اور کھانے کے لیے

تنجرہ: ابابیل کی سنگ باری سے انکار کر کے ساف اور حاصب کامن گھڑت ہے معنی اور ان فہم طوفان قرار دینا اور پھر ابا بیل پرندوں کے ان کے گوشت نو چنے کی داستان گھڑ نااوران کی لاشوں پر جھیٹنا ایک بے عقل آ دمی کی بے عقلی کا شاخسانہ ہے شاعرنے کہا

بدر ہاہوں جنون میں کیا کیا 🖈 کھے خدا کرے کوئی پھر سورت فیل کی آیت ۴ کی تفسیر وتحریف کر کے غامدی فخر کرتا ہے اور تمام مفسرین پرطنزکر کے لکھتا ہے اصل میں تو میھم ہے بیاس سے بچھلی آیت میں

علیهم کی ضمیر مجرورسے حال واقع ہے۔

ہوا کے تندو تیز تھپڑوں کے ساتھ ابر ہہ کے شکر پرآسان سے جوسنگ باری ہوئی اس کے لیے اگر غور کیجئے تو یہ لفظ نہایت تھی استعال ہوا ہے پرندوں کے پتھر سیسنگنے کے لیے جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اسے کسی طرح موزوں قرار نہیں دیا جاسکتا (البیان: ۲۴۰)

تبصره: تعجب اس يرب كه اس تفسير وتحريف سے غامدى كا مقصد كيا ہے يا تو اس شخص پر شیطان اس طرح سوار ہو گیا ہے کہ اس کو خالص اپنی مرضی پر چلار ہا ہے لہذا پیخص بے اختیار خرافات لکھ رہا ہے اور یا پیخص پر لے درجے کا بے عقل اور بے علم ہے ہم نے اس شخص کے قلم کوجب دیکھا تو اس پر مجبور ہو گئے کہ بیخص بڑا علامہ ہے کیکن جب قلم کاری اور مضمون نگاری کے میدان سے الگ ہوکرعلم وتحقیق اور ترجمہ وتفسیر کے میدان میں آگیا تو ہم نے اس کی اصلی حقیقت کو پیچان لیا کہ بیتوصرف خالی ہوا کا غبارہ ہے اس بیچارے کو عام ان پڑھ کے نام سے یا دکرنا بھی مناسب نہیں ہے بیکوئی تعصب نہیں ہےنہ کسی کی شان کوگرانا مقصود ہے بلکہ اس شخص کی مندرجہ بالاخرافات نے ہمیں اس لکھنے پر مجبور کردیا تبھی پیخص کہتا ہے کہ آسان سے ابر ہہ کے شکر پرسنگ باری ہوئی کبھی کہتا ہے کہ قریش نے پہاڑوں سے سنگ باری کی بھی کہتا ہے کہ ایک ساف کے طوفان

ہے ان پر سنگ باری ہوئی بھی کہتا ہے کہ کی ہوئی مٹی کے پتھر ان کو مارر ہے تنصح پھر تعجب بالائے تعجب بیرہے کہ اسی خرافات کواصل تفسیر قر اردے رہاہے اور تمام مفسرین کی تفاسیر کوغیر موزون کہتا ہے عجیب آ دمی ہے نہاینے وزن کو جانتا ہے اور نہ دوسروں کے وزن کو مانتا ہے بس

ے کسنمی داند کہ بھیا کون ہے یا وُسے یاسیرہے یا پون ہے سورت فیل کی پانچویں آیت کی تفسیر وتحریف غامدی صاحب نے اس طرح کی

آیت کا مدعا بیہ ہے کہ تمہاری مدافعت اگر چیہ ایسی کمزورتھی کہتم (قریش) پہاڑوں میں چھے ہوئے انہیں کنکر پتھر مارر ہے تھے کیکن جبتم نے حوصلہ کیا اور جو پچھتم کر سکتے تھے کرڈالاتواللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق تمہاری مدد کی اورساف وحاصب کا طوفان جھیج کراپنی ایسی شان دکھائی کہانہیں کھایا ہوا بھوسا بناديا (البيان:۱۲۲)

تبصرہ: اس شخص کی کم علمی اور جہالت پر میں کیا تبصرہ کروں لوگوں کے لیے تو علامہ بنا ہوا ہے اور قر آن عظیم کے واضح احکامات میں زور قلم سے اپنا جاہلا نہ نظریه داخل کردیتا ہے لوگ ان کولفاظی اور مقالہ نگاری اور قلم کاری کی بازیگری کی وجہ سے بڑامحقق سمجھتے ہیں لیکن علمی میدان میں ان کاعلمی سطح اتنا گرا ہوا ہے

جس کے پنچ گرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سورت فیل میں غامدی کی کوشش یہ ہے کہ ابا بیل کی سنگ باری کے شمن میں معجز سے کا انکار کرے اس تک پہنچنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور لکھتا جار ہاہے غور کا مقام ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور تابعین فقہاءاور مفسرین ومحدثین فرمارہے ہیں کہ ابر ہہ کے شکر کواللہ تعالیٰ کے حکم سے اپا بیل نے ایٹی کنکریاں مارکر ہلاک کردیا اس کے برعکس غامدی صاحب جو کچھ کو ہرافشانی کررہاہےوہ او پر کی عبارت میں ناظرین نے دیکھ لیا تف ہے ایسے بے کم پرجس نے ساف اور حاصب جیسے بے معنی الفاظ لا کرایک فرضی طوفان بنا کر قر آن کی تفسیر کے ساتھ جوڑ دیا یا در کھو جوِّخص امت **ث**مریہ کےا کابراہل اللہ کی تحقیر کرتا ہےاوران سےالگ راستہ اختیار کرتا ہے اس کی اسی طرح شرمساری اورخواری ہوجاتی ہے جوغامدی کی ہورہی ہے کسی اللہ والے نے سیج کہاہے

🖈 مىلش اندرطعنهٔ يا كان برد چوں خداخوا ہد کہ پردہ کس در د یعنی جب اللہ تعالی کسی شخص کا پر دہ جا ک کرنا چاہتا ہے تواس کے خیالات کونیک لوگوں پرطعن کی طرف مائل کر دیتا ہے۔

#### غثاءاحوى كاغلطترجمه

سورت الاعلی کی دوآیتوں کا ترجمہ غامدی صاحب نے غلطاکھا ہے آیتیں یہ ہیں۔

{والذی اخرج الموعی ف جعله غثاء احوی } (سورت اعلی: ۴-۵) غامدی نے ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح کیا ہے اورجس نے سبزہ نکالا پھراسے گھنا سرسبزوشا داب بنادیا (البیان: ۱۲۵)

حضرت شاہ عبدالقادر نے ان آیات کا ترجمہ بیکیا ہے اور جس نے نکالا چارہ پھر کرڈالااس کوکوڑا کالا۔

شیخ الہند ؓ نے بیز جمہ کیا ہے اور جس نے نکالا چارہ پھر کرڈالااس کوکوڑاسیاہ۔ شاہ ولی اللّٰہؓ نے فارس میں یول عمدہ تر جمہ کیا ہے وآ نکہ برآ ورد گیاہ تازہ را، باز ساخت آں راخشک شدہ سیاہ گشتہ ۔ یعنی جس نے تازہ چارہ نکالا پھراسے خشک سیاہ بنادیا (بحوالہ غامدی مذہب کیا ہے ۱۸)

تبھرہ: غامدی صاحب کے اس غلط ترجے پر میں کیا تبھرہ کروں ایک طرف اس کے قلم کے مقالہ نگاری کا بلبل چمنستان چاردانگ عالم میں چہک رہا ہے اور دوسری طرف اس کی علمی گراوٹ اتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ ہرصاحب علم کا سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے کہاں غامدی کے قلم کا وہ ظاہری کر وفر اور کہاں اس کے علمی مقام کا یہ مروہ منظر؟ سچے ہے ۔

اس کے علمی مقام کا یہ مکروہ منظر؟ سچے ہے ۔

بہت شور سنتے شحے ہاتھی کی دم کا جب ماپ لی توایک بالشت نکلی ۔

## سورت بروج اورغامدي كى تفسير وتحريف

{قتل اصحاب الاخدو دالنار ذات الوقود}

بیسورت بروج کی آیت ۴اور ۵ ہے غامدی نے اس کااس طرح عجیب ترجمہ کیا ہے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے (البیان: ۱۵۷) غامدی صاحب نے ان آیات کی تفسیراس طرح کی ہے۔ بیقریش کےان فراعنہ کوجہنم کی وعید ہے جومسلمانوں کوابمان سے پھیرنے کے لیظلم وستم کا بازارگرم کیے ہوئے تھے انہیں بتایا گیاہے کہ وہ اگراپنی اس روش سے باز نہآئے تو دوزخ کی اس گھاٹی میں جیینک دیئے جائیں گے جوا بندھن سے بھری ہوئی ہے اس کی آ گ نہ بھی دھیمی ہوگی اور نہ بچھے گی (البیان: ۱۵۷) تنجرہ: سب سے پہلے غامدی صاحب کے ترجمہ کو دیکھیں جوانہوں نے ایک تحریفی پس منظر کو ذہن میں رکھ کر کہا ہے جس کا سمجھنا دشوار اور باعث البحصن ہے ترجمہ وتفسیر دونوں ناظرین کے سامنے ہیں مفسرین میں سے سی نے الا حدو د کا ترجمہ گھاٹی سےنہیں کیا جوتر جے میرے سامنے ہیں اس میں اخدود کا ترجمہ کھائیاں سے کیا گیا ہے شیخ الہندنے ان آیات کا ترجمہاس طرح کیا ہے مارے گئے کھائیاں کھودنے والے، آگ ہے بہت ایندھن والی (ص:۵۸۵)

اس ترجمہ کے بعد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی ٹے نے مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث کا ترجمہ کر کے ان آیات کی تفسیر کا تعین کیا ہے کہ دیگر وا قعات کا احتمال بھی ہے لیکن مسلم شریف اور تر مذی وغیرہ نے جوتفسیر پیش کی ہے وہ اس غلام کا وا قعہ ہےجس کا نام عبداللہ تام تھااور جادوسکھنے کے بجائے راہب پرایمان لایا اور پھرایک انقلاب بریا ہوگیا وقت کے ظالم بادشاہ نے کھائیاں کھود کراس میں ایندهن بھروا کرآگ میں لوگوں کوڈ الا۔

قاموس الوحید میں لکھا ہے کہ خدیخد نفرینصر سے ہے چنانچہ وحیدالزمان قاسمی کیرانوئ ؒ نے اس کے تمام مادوں کوذکر کیا ہےان میں کسی مادہ میں گھاٹی کا ترجمہ نہیں ہے فرماتے ہیں الاخدود لمبا گڑھا، خندق، زمین بھاڑنا، زمین کوہل کے ذريعے سے کھودنا (قاموس الوحيد:ص: ۱۳)

اب مفسرین ایک طرف جارہے ہیں اہل لغت ایک طرف جارہے ہیں احادیث مقدسه کا نقشہ الگسمت بتار ہاہے اور غامدی صاحب ہیں کہسریٹ ایک الگ وادی میں گھوم رہا ہے وہ دیدہ ودانستہ عبداللہ تامر کی کرامت کو چھیا رہا ہے پھر افسوس اس پر ہے کہان کی علمی بنیا داور قر آ ن فہمی کا معیارا نتہائی کمزور ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی اندھے کنوئیں میں گر چکا ہے بابا سعدی نے سچ کہا ے ترسم نہرسی بکعبہ اے اعرابی کیں راہ کہ تُومیر وی بتر کستان است

اے دیہاتی! مجھےخطرہ ہے کہتم کعبہ ہیں پہنچ سکو گے کیونکہ توجس راستے یرجارہے ہو بہتر کشان کوجا نکلتاہے۔

میں نے ابتداء میں کھاہے کہ غامدی صاحب اگر کنگر الولا ہوتا اندھا بہرہ ہوتا ان کاقلم ٹوٹا ہوتااورا نگلیاںشل ہوتیں توبیان کے حق میں بہتر ہوتا کیونکہاس طرح وہ کسی کھنے کا قابل نہ رہتا اگر کچھ نہ لکھتا تو اللہ تعالٰی کے ہاں ان سے نہ کھنے كاسوال نه ہوتا اور جب غلط كھا ہے تو لامحاله اس كا سوال ہوگا ميرے قلم ميں غامدی صاحب کے لیے بے شک سختی ہے اس کی دووجو ہات ہیں ایک وجہ پیر کہ شاید غامدی صاحب کی وجہ سے جولوگ غلطفهی کا شکار ہیں یاان کے خاص پیرو کار ہیں وہ باز آ جائیں دوسری وجہ بیہ ہے کہ غامدی صاحب کی غلط سوچ اورغفلت کی تہداتنی موٹی ہو پکی ہے کہ اس کے کاٹنے کے لیے کسی تیز دھار تلوار کی ضرورت تھی میریے قلم کےٹوٹے بھوٹے الفاظ کا تو غامدی صاحب اوران کے مریدین مذاق اڑا تیں گے اور کہیں گے کہان کی تحریر کامعیار بلندنہیں ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میں نے بہضمون تحریر کی بلندی یا پستی کے لیے نہیں لکھا ہے بلکہ میں نے ایک خطرے کی نشاند ہی کی ہے تا کہ غامدی صاحب بھی اوران کے بیروکارکبھی اس خطرے کے برےانجام سےاینے آپ کو بچائیں، ہدایت الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جسے جا ہتا ہے دیتا ہے۔میرے قلم کی شخق کی وجہ پیجی

ہے جو غامدی صاحب نے فقہاءاوراولیاء وعلماء کےخلاف تیزقلم حیلانے کی وجہ ا پنی کتاب'' برهان' کے دیباچہ میں ایک شعر کی صورت میں لکھدی ہے شعریہ

چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر 🌣 کہ زہر بھی بھی کرتا ہے کارِتریا قی میرا مقصد قطعاً پنہیں کہ میری تحریر اور مضمون کا کوئی جواب دے جواب دینے کی ضرورت بالکل نہیں اور نہ میں کسی کا جواب پڑھوں گا اور نہ جواب الجواب میں بڑوں گا اگر راہ راست برآنے کی کسی کوفکر ہے تو اس مضمون میں بہت کچھ ہےاورا گرکسی کوکوئی فکر ہی نہیں تو میں صرف پیے کہوں گا۔

لاينفعالوعظ قلباقاسياابدا وهل يلين بقول الواعظ الحجر

یعنی سنگ دل انسان کوبھی بھی نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے اور کیا کسی واعظ کے وعظ سے پتھر نرم ہوسکتا ہے؟

البتہ میں مایوس نہیں ہوں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریر ومضمون کوسی کے لیے ہدایت اور راہنمائی کا ذریعہ بنادے

مسافرراسته دیکھے جراغ رہ گزرجلتار ہیگا

قر آن عظیم کی آیات کے تراجم اور تفاسیر میں غامدی صاحب نے جوروش اختیار کی ہے بیسرسیداحمدخان کا طریقہ ہےجس میں انکار حدیث بھی ہے اور مجزات کا ا نکار بھی ہے یہ ور شہر سید سے حمیدالدین فراہی کو ملا اور ان سے امین احسن اصلاحی کو ملا اور ان سے امین احسن اصلاحی کو ملا اور ان سے جاوید غامدی کو ملا۔

# (۳)معاشرتی سطح پر

غامدی صاحب کے منشور کا تیسر ابڑا عنوان''معاشرتی سطح پر ہے'' یعنی معاشرتی طور پر ہمارے منشور کے دفعات کیا ہیں؟ اس عنوان کے پنچے اس منشور میں تیرہ دفعات کا ذکر کیا گیا ہے۔

### تين طلاق اورغامدي كانيامذهب

او پر بڑے عنوان کے نیچے تیرہ دفعات میں سے بیساتواں دفعہ ہے جو قابل مواخذہ ہے چینانچہ غامدی اپنے منشور کے ص: ۱۲ پر تین طلاق دینے سے متعلق بول کھتا ہے

لوگوں پر پابندی عائد کی جائے کہ وہ اگر بیوی سے مفارقت چاہیں تو اسے قر آن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر حال میں ایک ہی طلاق دیں تاہم کوئی شخص اگر قانون سے ناوا قفیت یا اپنی حماقت کی بناء پر ایک ہی مجلس میں تین طلاق دے بیٹے تو اسے سزا دی جائے اور اس کی طلاق کے معاملے میں وہی

طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن عبدیزید کے معاملے میں اختیار فرمایا تھا (منشور: ۱۲)

تبصره: غامری صاحب نے تین طلاق کے واقع نہ ہونے کے لیے جس دلیل کا حوالہ دیا ہے وہ حضرت رکانہ بن عبد یزید کی حدیث ہے رکانہ بن عبد یزید کی مدیث ہے رکانہ بن عبد یزید انه طلق امر أته سهیمة البتة فا خبر بذالک النبی صلی الله علیه و سلم و قال و الله ما أردت الا واحدة فقال رکانة: رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله ما اردت الا واحدة فردها الیه رسول الله صلی علیه و سلم فطلقها و الله ما اردت الا واحدة فردها الیه رسول الله صلی علیه و سلم فطلقها الثانیة فی زمان عمر و الثالثة فی زمان عثمان (رواہ ابوداور)

ترجمہ: حضرت رکانہ بن عبدیزید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سھیمہ کو تین طلاق دیں پھراس نے اس کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ساتھ ساتھ ہے بھی کہا کہ خدا کی قشم میں نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ خدا کی قشم کھا کر کہوتم نے ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت رکانہ نے کہا خدا کی قشم میں نے صرف ایک ہی طلاق کا ارادہ کیا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ( نکاح جدید کے ساتھ ) اس کی بیوی کو اس کی طرف لوٹادیا۔ پھراس نے حضرت عمر شے کے عہد خلافت میں دوسری اور طرف لوٹادیا۔ پھراس نے حضرت عمر شے کے عہد خلافت میں دوسری اور

حضرت عثمان گا کی خلافت میں تیسری طلاق دیدی (ابوداؤد)

غامدی صاحب نے اپنےمنشور میں تین طلاق دینے والے کواحمق کہہ کریہ فیصلہ صادر کیا کہایشے خص کوسزادی جائے سزادینے کی نوبت تو تب آئے گی کہ غامدی صاحب کی حکومت آ جائے اوراس کے منشور کے نافذ کرنے کا وقت آ جائے لیکن سوال بیہ ہے کہ بیمز اکتنی ہونی چاہیے اس کی وضاحت غامدی صاحب نے نہیں کی دوسراسوال بیہ ہے کہا گرتین طلاق دینے والاشخص مستحق سز اہے تو آنحضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نے حضرت رکانه بن عبدیزید کوسز اکیوں نہیں دی؟ اگر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے سز اتجو برنہیں فر مائی تو غامدی کون ہوتا ہے جوسز ا کی بات کرتا ہے نہ معلوم بیر خص کونسی نئی شریعت پیش کرنا چاہتا ہے غامدی نے اس کے بعد تین طلاق دینے والے مخص کی طلاق کےمعاملے کور کا نہ بن عبدیزید کے معاملے پر چیوڑ دیاغامدی کا مقصد پیہے کہ آنحضرت نے تین طلاق کو کا لعدم قراردیا کیونکہ بہایک ساتھ ایک مجلس میں دی گئ تھیں تین طلاق کوآنحضرت نے ایک طلاق قرار دیا اوراس کی بیوی کوان کی طرف واپس کردیا غیرمقلدین کا خیال بھی اسی طرح ہے اس سے بیربات واضح ہوگئ کہ غامدی صاحب کا تعلق غیر مقلدین سے بھی ہے اورایسے ہی خرافاتی لوگ پہلے تقلید کا اٹکار کر دیتے ہیں اور پھر شیطان کا آلہ کاربن جاتے ہیں کوئی مقلد کسی مسلک میں رہتے ہوئے اس

طرح گراہ اور منکر حدیث نہیں ہوتا اب میں غامدی سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاق واقع ہونے کا اعتبار نہیں تھا تو آنحضرت رکانہ بن عبدیزید کو قسم کیوں دے رہے ہیں کہ بچ بتاؤتم نے تین کے بجائے ایک کا ارادہ کیا تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر تین کا ارادہ کیا ہوتا تو تین پڑجاتی صحابی نے قسم کھائی کہ میں نے تین کا نہیں بلکہ ایک کا ارادہ کیا تھا میں نہیں سمجھتا کہ غامدی صاحب نے اس حدیث کا حوالہ کیسے دیا جب کہ وہ ایک مجلس میں تین طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہی نہیں ہے۔

حضرت رکانہ کی تین طلاق کوایک قرار دینے کا ایک پس منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں لوگ طلاق میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بطور تاکید تین الفاظ ہو لئے تھے اصل طلاق ایک ہوتی تھی اس کے ساتھ طلاق کا دوسرا اور تیسرا لفظ تاکید کے لیے ہوتا تھا جیسے کوئی تحص بطور تکرار کہتا ہے تجھے طلاق طلاق طلاق طلاق الفظ تاکید کے لیے ہوتا تھا جیسے کوئی تحصد وارادہ کافتسم دے کر پوچھتے تھے کہ ارادہ ایک کا تھا یا تین کا تھا چونکہ تین طلاق کا رواج نہیں تھا اس لیے ہرآ دمی ایک ہی کا اعتراف کرتا تھا لیکن جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور لوگوں نے تین الفاظ دہرانے سے تین کا ارادہ کیا توحضرت عمر شانے صحابہ سے مشورہ کیا اور فر مایا کہ لوگوں نے طلاق کا ارادہ کرنا شروع کے لوگوں نے تین طلاق کا ارادہ کرنا شروع

کردیا ہےلوگ جلد باز ہو گئے لہذااب تین الفاظ کے دہرانے سے تین طلاقیں مرادلی جائیں گی مسلم شریف ج اص ۷۷ مم پرروایت کے الفاظ بیہیں: عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّه وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه

#### عليهم فامضاه عليهم (مسلم شريف: ٢٤٧)

حضرت ابن عماس رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت کے ز مانے اور پھرصدیق اکبر کے زمانے میں اور پھرحضرت عمر کے تین سالہ دور تک تین طلاق ایک ہمجھی جاتی تھی پھر حضرت عمر نے فر ما یا کہ لوگوں نے طلاق کے تھہراؤ میں جلد بازی سے کام لیااب اگر ہم ان پر تین طلاق نافذ کریں تواچھا ہوگا پھر آپ نے تین کونا فذ کر دیا۔اھ

اس روایت میں بالکل ابتدائی دور کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کے تین الفاظ سے ایک طلاق مراد ہوتی تھی پھرلوگوں نے تین سے ایک نہیں بلکہ تین ہی مرادلیناشروع کردیا توان پرتین کا حکم نافذ کردیا گیاایک طرف پوری امت ہے صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین ہیں فقہائے کرام اور تابعین ہیں عرب وعجم سب نے اس پراتفاق اورا جماع کرلیا ہے کہ تین الفاظ سے طلاق تین ہی مراد لی جائیں گی اور دوسری طرف غامدی صاحب ہیں جو کہتے پھرتے ہیں کہنیں نہیں ایک مجلس میں تین طلاق دینے والا احمق ہے اور یہ تین نہیں بلکہ ایک ہے بہرحال میں تین طلاق کے اثبات کے دلائل بیان نہیں کرسکتا اور غامدی صاحب كے ساتھ اس طرح الجھنے كوميں فضول سمجھتا ہوں بس اتنا كہتا ہوں كہ جمہور امت سے کٹ کراور تقلید سے ہٹ کر پرواز کوا تنااونجا نہ رکھو ذرا زمین پر چلنے کا سلیقہ سیکھوورنہ گرجاؤگے

ے اپنی مٹی یہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو 🦟 سنگ مرمر یہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے علامهزاہدالكوثرى نے اكابركايہ جملنقل كيا ہےكه:

الامذهبية قنطرة الالحاد: يعنى تقلير سرآزاد مونابرالحادى طرف ايك يل ب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے یو چھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطلاقیں دیں آپ میرے بارے میں کیا فرمائیں گے؟

حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے فر مایا کہ تین طلاق سے تو تیری بیوی مطلقہ بن گئی اور ستانو سے طلاق سےتم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑا دیا۔ (رواه مؤطأ مكتبه بشري :۱۳)

اب اس روایت میں اوراس طرح کئی دیگرروایات میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں کسی نے سو طلاقیں دیں تو تین طلاق پڑ جائیں گی اور بیوی طلاق ہوجائے گی اس تصریح کے بعد غامدی صاحب کواس طرح جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ جمہور کو یکس نظرانداز کیا اورا پنااجتها د گھونس دیا اورمنشور میں''معاشر تی سطح پر''عنوان رکھ کرنیا معاشرہ تشکیل دے دیا۔

#### ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور اور غامدی کا نیامذہب

غامدی صاحب اپنے منشور کے بڑے عنوان''معاشرتی سطح پر' کے عنوان کے تحت دفعہ ۸ میں لکھتے ہیں دوسری شادی کولازمی طور پرضرورت سے مشروط کیا جائے اوراس کے بارے میں مطلق اباحت کا جوتصوراس وقت مسلمانوں میں موجود ہے اس کی حوصلہ کئی کی جائے (منشورص: ۱۲)

تبصرہ: دوسری شادی کو ضرورت کے ساتھ مشروط کرنے کی بات غامدی صاحب کی نئی شریعت ہے حالانکہان کوشریعت سازی کااختیار نہیں ہے بیخص نہ مجتہد ہےاور نہ گہرے علم کا ما لک ہے بدایک قلم کا رمضمون نگارا فسانہ نگار شخص ہے بدشمتی سے پیخص شریعت کے احکام میں مداخلت کرنے لگا اور خانہ ساز شریعت متعارف کرانے لگااور نئے نئے ضابطے بنانے لگا

قر آن وحدیث اور فقہائے کرام اور صحابہ کرام نے کہیں بھی اس طرح قاعدہ کی طرف اشاره نہیں کیا ہے صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ نے کئی کئی شادیاں کی

ہیں علمائے کرام نے اس برعمل کیا ہے ایک صحت مندمرد کے اندر کے جذبات اوراحساسات خود ایک مجبوری ہے جوآ دمی کو دوسری تیسری اور چوتھی شادی پر ا بھارتی ہے غامدی صاحب کوا گرمر دانگی کا پورا حصہ نہیں ملاہے تو وہ خود کومعذور مستحجے شریعت میں بے جامدا خلت کر کے قاعدہ کیوں بنا تا ہے اور پھرا پنے منشور کا حصہ کیوں گردانتا ہےاور پھراس کولازم کیوں قرار دیتا ہے غامدی صاحب اس دفعہ کی عبارت میں مزید لکھتا ہے'' دوسری شادی کی مطلق اباحت کا جوتصور اس وقت مسلمانوں میں موجود ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے'' اس عبارت سے غامدی بیتائر دینا چاہتا ہے کہ دوسری شادی کی اباحت کا بیقصور آج کل کے مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہےاور پرانے زمانے کےمسلمانوں میں بیقصور نہیں تھا کہ ایک سےزائد شادی مباح ہے۔

غامدی صاحب نے غلط بیانی کی ہےاورقر آن وحدیث پراعتراض کر کےا نکار کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے {فانکحوا ماطاب لکم من النساءمثني وثلث ورباع وان خفتم الاتعدلو افو احدة }

(سورة نسائ: آیت: ۳)

تم کوعورتوں میں سے جوخوش آئیں تو دودوتین تین اور چار چار سے شادی کرلو پھر اگرڈ روکہان میں انصاف نہ کرسکو گے توایک ہی سے نکاح کرو۔ ابغور کرنے کا مقام ہے کیا پیمطلق اباحت نہیں ہے کیا پیداباحت قر آن کریم میں موجود نہیں ہے؟ کیا بہآج کل کے مسلمانوں میں موجود ہے یا چودہ سوسال پرانا تصور ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں غامدی صاحب ان پڑھ ہوتالنگڑالولا ہوتاا ندھا بہر ہ ہوتااس کاقلم ٹو ٹا ہوتااورا نگلیاں کی ہوئی ہوتیں تو بیاس لکھنے سے بهتر ہوتا كيونكه نه لكھنے يرمؤاخذه نه ہوتا مگر غلط لكھنے يرمؤاخذه ہوگا زير بحث آیت تو به بتاتی ہے کہا گرکئی ہیو یوں میں انصاف نہیں کرسکو گے تو پھرایک ہی کو رکھ لواس سے تومعلوم ہوا کہ ایک عورت سے شادی بدرجہ مجبوری ہے اور بیہ رخصت ہے عزیمت نہیں عزیمت تو حیار ہے نکاح تو شروع ہی دوعورتوں سے ہے پہتہیں غامدی کدھر بھٹک رہاہے علامة شبيراحم عثاني رحمه الله اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں جاننا جاہيے كهمسلمان آزاد کے لیےزیادہ سےزیادہ چارنکاح تک اورغلام کے لیے دوتک کی اجازت ہے اور حدیثوں میں بھی اس کی تصریح ہے اور ائمہ دین کا بھی اسی پراجماع ہے اورتمام امت کے لیے یہی تھم ہےصرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت اورآپ کامتیاز ہے کہاس سےزائد کی اجازت ہے (تفسیرعثمانی: ۹۹) اس دفعہ کے آخر میں غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس ظالم نے پینہیں دیکھا کہ ایک سے زائد شادی کی اباحت کا حکم قر آن عظیم کا

تصویرکشی اورغامدی کامنشور

حكم ہے احادیث مقدسہ كا حكم ہے ائمہ مجتهدین اور پوری امت كا اجمائی فیصلہ ہے جو شخص قرآن وحدیث اور اجماع امت كے فیصلے كی حوصله تكنی كی بات كرتا ہے اور منشور كا حصہ بناتا ہے مير بے خيال ميں ايساشخص اسلام كی سرحدوں كو پاٹ رہا ہے جب كہ وہ الٹا ''معاشر تی سطح پر'' عنوان ركھ كر نیا معاشرہ تشكيل و بے رہا ہے اور نئے مذہب كی داغ بيل ڈال رہا ہے : فَيَا عَجَبًا عَلَى هٰذَا الْمُتَحَدِّد

# تصويركشي سيمتعلق غامدي كانيامذهب

''معاشرتی سطح پر''بڑے عنوان کے تحت دفعہ ۱۲ کے ذیل میں غامدی صاحب موسیقی اور دوسر نے فنونِ لطیفہ موسیقی اور دوسر نے فنونِ لطیفہ کے بارے میں لکھتا ہے۔ تصویر، موسیقی اور دوسر نے فنونِ لطیفہ کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ بیدان کی نوعیت اور ان کا استعمال ہے جو بعض حالات میں ان کی ممانعت کا سبب بن جاتا ہے اور اس طرح از روئے تشریع نہیں بلکہ از روئے قشریع نہیں بلکہ از روئے قشریع نہیں ان کی حرمت کا حکم دیا جاتا ہے (منشور: ۱۲۳)

تصويرکشی اورغامدي کامنشور

تنصرہ: غامدی صاحب نے اس دفعہ کے تحت تصویر کشی اور موسیقی کے دو بڑے موضوعات کو چھٹر دیا ہے تعجب ہے کہ اسلام میں کوئی اور بات غامدی صاحب کونہیں ملی کہ اسلام کی حمایت میں اپنا زور قلم دکھائے اور کفار اغیار اور فسات واشرار کے خلاف میدان کارزار میں اثر کراہل باطل کے خلاف اپنے قلم کا جو ہر دکھائے اس برقسمت کواگر کوئی چیز ملی تو وہی ملی جس سے دین و دنیا اور غیرت وشرافت کا جنازہ نکل جائے اور ان کے آقا یہود ونصاری ان سے خوش ہوجا عیں۔

# کیاتصویراصلاممنوع نہیں ہے؟

تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے کہ توحید کے خالص عقیدہ میں جب بھی شرک کی پیوندکاری ہوئی ہے اس کے لیے دوراستے اختیار کیے گئے ہیں،ایک تصاویراور مجسموں کا راستہ استعال کیا گیا ہے اور دوسرا مزارات، قبروں،مقبروں اور قبرستانوں اور آستانوں کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شرک اور کفر کا دور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوا۔حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ابلیس نے مجسمہ پرستی اور تصویر سازی کی پوجا پاٹ میں ایسا علیہ السلام کی قوم کو ابلیس نے مجسمہ پرستی اور تصویر سازی کی پوجا پاٹ میں ایسا

تصويركشي اورغامدي كامنشور

لگادیا که ساڑھے نوسوسال تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت وتبلیغ اور دن رات کی محنت اور سمجھانے کے باوجودوہ قوم شرک اور کفرسے بازنہ آئی اور آخر کار طوفان نوح میں تباہ ہوگئی۔اسی طرح قوم عاد وثمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مجسمہ پرستی میں اتنا آ گے بڑھ گئی کہ ہلاکت وتباہی کوسینہ سے لگالیالیکن بت پرستی اورتصویرسازی سے پیچھے سٹنے کے لیے تیارنہیں ہوئی، چنانچہ پیقومیں تباہ ہوگئیں۔ یہود ونصاریٰ نے انبیائے کرام علیہم السلام کی قبروں کوسحدہ گا ہوں میں تبدیل کیا اور طرح طرح کے مجسموں اور تصاویر سے اپنے گرجوں اور عبادت گاہوں کوبھر دیا۔ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ پہلے مرض وفات میں نہایت سختی سے یہودونصاریٰ پرلعت جیجی کہانہوں نے انبیائے کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کوعبادت گاہیں بنالیا اور نیک لوگوں کے مجسموں اور تصاویر کی بوجا شروع کر دی ،اس ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ا پنی امت کومتنبہ فرمایا کہتم ہے کام نہ کرو کیونکہ بیشرک کے آنے کا سب سے خطرناک راستہ ہے۔اگرکسی کواس میں شک اورتر دّ دہتے تو وہ ایران کے روافض کو دیکھے کہ انہوں نے کس طرح خمین کی تصاویر کی بوجایات شروع کی، آغاخان کی تصاویر کوآغاخانیوں نے دکانوں میں رکھ کرکس طرح پوجنا شروع کردیا،الطاف حسین وغیرہ کی تصاویر کوان کے عقیدت مند کس طرح چومتے ہیں

تصوير کشي اورغامدي کامنشور

اوران کے سامنے کس طرح جھکتے ہیں اور سجد ہے کرتے ہیں۔ شاعر نے خوب کہا
دین احمد میں ابھی تک بت پرسی آئی نہیں
اس لیے تصویر جاناں ہم نے کھچوائی نہیں
یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کی
کتاب' دور حاضر کے فتنے' سے ایک روح پرور مقالہ قل کروں جس سے تصویر
کی حرمت پر اجماع اور تصویر کے مفاسد پر بھر پور کلام امت کے سامنے
آجائے گاچنا نچہ وہ لکھتے ہیں:

#### اباحيت كافتنه

# فوٹواورتصویر کے فتنہا نگیزنتائج (ص:۵٪)

الله تعالیٰ رحم فرمائے قرب قیامت کی وجہ سے اس تیزی سے فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی مشکل ہور ہی ہے اور اعمال صالحہ کی تو فیق سلب ہوتی جار ہی ہے، ایک فتنہ تنہا بذات خود فتنہ ہوتا ہے اور ایک فتنہ مختلف فتنوں کوجنم دیتا ہے، مثلاً فوٹو گرافی کا فتنہ شروع ہوا، یہی کیا کم گناہ تھا کہ اس سے سینکڑوں فتنے

پیدا ہوئے ،حضرت حق جل شانہ کاعلم ہر شے کومحیط ہے،اس کےعلم میں ہے کہ فلاں فتنہ فلاں فلاں اسباب وذ رائع ہے ابھرے گا، اس بنا پرشریعت الہیہ کا منشاء پیہوتا ہے کہ جو چیزکسی درجہ میں معاصی اور گنا ہوں کا سبب بن سکتی ہواس کو منع فرمائے، انسانی عقل بسااوقات اپنے قصورعلم اور کم فنہی کی وجہ سے اس کی علت وحکمت کومحسوس نہیں کرسکتی ، انسان بسا اوقات تعجب کرتا ہے کہ بظاہر اس معمولی بات کواتن سختی سے کیوں روکا گیا ،لیکن بعد میں واقعات وشواہد سے اس کی تصدیق ہوجاتی ہے کہ شریعت الہیہ نے جوفیصلہ کیا تھا عین حکمت تھا، ایک مصوری کے پیٹ سے کسے کیسے فتنے پیدا ہو گئے، شریعت محمدی نے ابتدا ہی سے فرماد یا تھا کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب صورت بنانے والوں کو ہوگا، اور بھی پیفر ما یا کہان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا ہے اس میں روح پھونکواور تمجهی بیدارشاد فرمایا که جس گھر میں کتا یا تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور کہیں پیفر مایا کہ صورت سازی حق تعالیٰ کی خالقیت کی نقل کرنی ہے وغيره وغيره \_

اسلام دین قیم ہے اس نے کفر وشرک، بدعت وضلالت اور کج راہی وگمراہی کا ایک ایک کا نٹا چن چن کرصاف کردیا، تمام اولا د آ دم کوایک صاف، سیدھا اور نکھرا ہوا''صراط متنقیم'' عطا کیا جس پرچل کروہ امن وامان اور راحت وعافیت کی زندگی بسر کر سکے اور مرنے کے بعد قرب ورضا اور جنت نعیم کی وارث بنے ، قرآن میں ہے:

[تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض و لا فساداو العاقبة للمتقين } (القصص: ١٨٣)

تر جمہ: یہ آخرت کا گھرہم ان لوگوں کے لیےمخصوص کرتے ہیں جو نہ تو ز مین میں سرتشی چاہتے ہیں اور نہ فساد ، اور اچھاانجام پر ہیز گاروں ہی

اسلام نے انسانیت کے اعمال واخلاق کے تزکیہ کے لیے شر وفساد کے تمام راستوں کومسدود کردیا،شرک جواسلام کی نظر میں سب سے بڑاظلم ہے، تاریخ شاہد ہے کہ وہ دنیا میں مجسموں مور تیوں اور تصویروں اور فوٹو ؤں کے راستہ سے آیا تھا،اس لیےاسلام نے اس منبع کفروشرک کوحرام اورتصویر سازوں کوملعون اور بدترین خلق قرار دے کراس راستہ کو بند کیا صحیحین میں ام المؤمنین حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بیرحدیث موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللّٰدعليه وسلم كے مرض وصال ميں ايك دفعہ از واج مطہرات آپ کے ياس جمع تھیں،کسی تقریب سے'' ماریۂ' نامی کنیسہ ( گرجا) کا ذکر چیٹرا،حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبه کو چونکه ہجرت حبشہ کے دوران اس کے حالات معلوم کرنے کا ا ۱۳۱ 🌙 تصویرکشی اورغامدی کامنشور

موقعہ ملاتھا، اس لیے ان دونوں حضرات نے اس کے حسن تعمیر اور وہاں کی آراستہ تصویروں کا تذکرہ کیا،آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم پیرٌفقگوس رہے تھے، بستر علالت سے سراٹھا یااورفر مایا:

اولئك اذامات فيهم الرجل الصالح بنو اعلى قبر همسجداثم صوروا بهتلک الصو ر او لئک شر ار خلق الله۔ (مشکوة: ٣٨٦)

ترجمہ: ان لوگوں میں جب کسی نیک آ دمی کا انتقال ہوجا تا یہ اس کی قبر یرعبادت گاہ بنالیتے ، پھران تصویروں سےاسے آ راستہ کر لیتے تھے ، بہلوگ اللّٰد کی مخلوق میں بدترین قشم کے لوگ ہیں''۔

ایک حدیث میں ام المؤمنین حضرت عا ئشەصدیقەرضی اللەعنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم سفریر سخے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں نے گھر میں ایک طاقچہ پر کپڑے کا یردہ لٹکادیا تھا،جس میں تصویریں بن تھیں، جب آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو چېرۀ انوریرغضب کے آثار نمودار ہوئے اور نہایت نفرت کے لہجہ میں فرمایا:

يا عائشة ان اشد الناس عذابا عندالله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق

الله (صحیح مسلم: ج۲ص: ۲۰۱)

ترجمہ:''عائشہ! قیامت کے دن اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ سخت عذاب کے ستحق وہ لوگ ہوں گے جواللہ تعالیٰ کی صفت خلق میں مقابلیہ تصويركثي اورغامدي كامنشور

کرتے ہیں''۔

صحیحمسلم اورمسنداحد کی حدیث میں ہے:

ان اشد الناس عذا با يوم القيامة المصورون (مسلم: ج٢ص: ٢٠١) ترجمه: "يقيناسب سازياده سخت عذاب كمستحق قيامت كردن تصوير ساز مول گه-

اور صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں بہت ہی احادیث صحیحہ مبارکہ موجود ہیں جوجاندار چیزوں کی تصویر سازی کی حرمت اورملعونیت کو بیان کرتی ہیں اور تمام فقہائے امت نے متفقہ طور پر جاندار چیزوں کی تصاویر کوحرام قرار دیاہے۔ برشمتی سے عالم اسلام کی زمام قیادت کافی عرصہ سے ناخدا شاس تہذیبوں اور بددین قوموں کے ہاتھ میں ہے،جن کے یہاں (الا ماشاءاللہ) دین ودیانت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور شرم وحیائ ،عفت وعصمت ،غیرت وحمیت کا لفظ ان کی لغت سے خارج ہے، ان کے نزد یک فکر وفن اور دغا وفریب کا نام ''سیاست'' ہے انسانیت کشی کے اسباب ووسائل کا نام''ترقی'' ہے فواحش ومنکرات کا نام'' آرٹ' ہے،مردوزن کے غیرفطری اختلاط کا نام'' روثن خیالی'' اورخوش اخلاقی ہے، پردہ دری اورعریانی کا نام'' ثقافت'' ہے اور پس ماندہ مما لک ان کی اندھی تقلید اور نقالی کوفخر سمجھتے ہیں ،اس لیے آج سارے عالم میں فتنوں کا دور دورہ ہے، اور شاید بیہ دجال اکبر کے دجالی فتنہ کی تیاری ہورہی ہو،

تصويرکشي اورغامدي کامنشور

خصوصاعالم اسلام ہرمعصیت، ہرفتنہ اور ہر برائی کی آ ماجگاہ بناہواہے، آئے دن کےان ہزاروں فتنوں میں ایک'' فوٹو'' کا فتنہ ہے، جہاں دیکھیں فوٹو گرافرموجود ہیں، دعوت وضیافت ہو یا مجلس نکاح ، اجلاس ہو یا پرائیوٹ اجتماع، ہرجگہ فوٹو گرافر موجود ہوگا اور کیمرہ سامنے، اس معصیت نے وبائی فتنہ کی شکل اختیار کر لی ہے،جس سے بچنا دشوار ہوگیا ہے، کوئی بالارادہ بچنا بھی چاہے، تب بھی اسے معاف نہیں کیا جاتا، بے خبری میں اس کا فوٹو بھی لے لیا جاتا ہے اور دوسرے دن اخبارات کے صفحات بردنیا کے سامنے پیش بھی کردیا جاتا ہے، آج ان فوٹو گرافروں، کیمر ہ بازوں اور اخبار نویسوں کے طفیل عرباں غلاظت کے ا نبار ہمارے گھروں میں داخل ہور ہے ہیں،اوراس سے بچرامعاشرہ متأثر، بلکہ متعفٰن ہور ہاہے، مگر حیف ہے کہ اس پر کوئی گرفت کرنے والانہیں، تتم پیہ کہ اس عمومی اور عالم گیرصورت نے عام طبقہ کے ذہن سے بیز خیال ہی ختم کر دیا ہے کہ بیکھی کوئی ناجائز کام یامعصیت اور گناہ ہے، کیونکہ برائی کا خاصہ ہے کہ جب وہ عام ہوجاتی ہے اور اس پر گرفت کا بندھن ڈھیلا ہوجا تا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی نفرت وحقارت دلول سے نکلتی جاتی ہے اور قلوب مسنح ہوتے جاتے ہیں اور نوبت یہاں تک جائیہ پختی ہے کہوہ (برائی)معیار شرافت بن جاتی ہے تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا

#### کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج

اوراس کو کج نظر اور غلط پندارلوگ''انسانی قدروں کی تبدیلی'' سے تعبیر کرنے لگتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جب تک انسان،انسان ہے اوراس کی انسانی ہے، تب تک کسی''انسانی قدر'' کے بدل جانے کا تصور ہی غلط ہے، ہاں!انسان نما جانور،انسان ہی نہ رہیں کسی اور نوع میں تبدیل ہوجا نمیں تو دوسری بات ہے۔

--

چند دن ہوئے ایک عالم کے یہاں خصوصی دعوت تھی، وہاں دو ایک مشہور شخصیتیں بھی مدعوضی اور خصوصی مہمان بھی تشریف فرما تھے، راقم الحروف کو بھی شرکت کی نوبت آئی اور سوءا تفاق سے مجھے ان ہی کے ساتھ بٹھادیا گیا، یہ تصور بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ ایک عالم کے مکان پر خصوصی دعوت میں فوٹو گرافر کیمرہ کے کر آموجود ہوگا، جب فوٹو گرافر سامنے آیا تو راقم الحروف نے تنی سے روکا اور ایک دوسرے عالم نے بھی شدید کیر فرمائی، اطمینان ہوا کہ فنڈل گیا، کیاں کچھ وقفے کے بعد دوبارہ کسی قدر فاصلہ پر دروازہ پر کھڑاد یکھا تو معلوم ہوا کہاں نے ہماری بے جبری اور غفلت سے فائدہ اٹھا کرا پناارادہ پوراکرلیا، اگلے دن' جنگ' مہاری بخبری اور غفلت سے فائدہ اٹھا کرا پناارادہ پوراکرلیا، اگلے دن' جنگ' یے صفحات پر تین اشخاص کا جن میں ایک راقم الحروف تھا فوٹو آگیا اور شم ظریفی یہ کہ دینچے بیعبارت لکھ دی' گروپ فوٹو''۔اناللہ۔

### تصويرسازي كيحرمت يراجماع

حدیث نبوی میں تصویر سازی پر جوشدید وعید آئی ہے، وہ ہر جاندار کی تصویر میں جاری ہےاورتمام امت جانداراشیاء کی تصاویر کی حرمت پرمتفق ہے،کیکن خدا غارت کرے اس مغربی تجدد کو کہ اس نے ایک متفقہ حرام کو حلال ثابت کرنا شروع کردیا،اس'' فتنہاباحیت'' کاسب سے پہلااورسب سے بڑامرکزمصراور قاہرہ تھا، چنانچہ آج سے نصف صدی پہلے قاہرہ کے مشہور شیخ محمر نجیت مطیعی نے جوثِّنخ الاز ہربھی تھے''اباحة الصور الفو تو غرافية'' کے نام سےایک *رس*الہ تالیف کیا تھا،جس میں انہوں نے کیمرے کے فوٹو کے جواز کا فتویٰ دیا تھا،اس وقت عام علماءمصرنے ان کے فتو کی کی مخالفت کی جتی کہان کے ایک شا گر درشید علامة شيخ مصطفى حمامي صاحب نے اپنى كتاب 'النهضة الاصلاحية للأسرة الاسلامية " مين اس پرشديد تنقيد كي اوراس كتاب مين صفحه: ٢٦٠ سے صفحه: ۲۲۸ اورصفحه ۳۱۰ سےصفحه ۳۲۸ تک اس پر برا المیغ ردلکھا، ایک جگه وه لکھتے ېں:

''تمام امت کے گناہوں کا ہارشیخ کی گردن پر ہوگا کہ انہوں نے تمام امت کے لیے شر اور گناه کا دروازه کھول دیا''۔اسی زمانه میں حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی مرحوم کے قلم سے ماہنامہ''معارف'' میں ایک طویل مقالہ شیخ مطیعی کے

۱۳۷ ( تصویرکشی اورغامدی کامنشور

رساله کی روشنی میں نکلا، اس ونت امام العصرمولا نا انور شاہ تشمیررحمہ اللّٰد کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور اس مضمون سے واقف ہوئے تو آپ کی تحریک پرآپ کے تلامذہ میں سے حضرت مولا نامجہ شفیع صاحب نے ماہنامہ''القاسم'' میں (جو دارالعلوم دیوبند کا ماهنامه تھا) اس پرتر دیدی مقاله شائع فرمایا، وہ مقاله حضرت شیخ کشمیری رحمہ اللہ کی راہنمائی میں مرتب ہوا، جسے بعد میں''التصویر لاحكام التصاويو ''كنام سے حضرت مفتى صاحب نے شائع فرمایا۔ بدواضح رہے کہ حضرت سیرسلیمان ندویؓ صاحب موصوف مرحوم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں جب کہ آپ کی عمر مبارک ساٹھ تک پہنچ چکی تھی،جن چندمسائل سے رجوع فرمالیا تھا ان میں فوٹو کے جواز کا مسکہ سے بھی رجوع فرما يا تقا،مولا نا ابوالكلام آزاد جيسے'' آزاد''صاحبِقلم نے اگر چيذوالقرنين كو سائرس بنا کراس کے مجسمہ کا فوٹو [اپنی تفسیر] ترجمان القرآن میں شائع کیا تھا، لیکن بعد میں اسے'' ترجمان القرآن'' کے تمامنسخوں سے نکال کرتصویر کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔

الغرض نہصرف ہمارے ا کابربلکہ تمام فقہائے امت کا اس پرا تفاق ہے کہ فوٹو حرام ہے، البتہ یاسپورٹ وغیرہ ضروریات کے لیے نصف جھوٹے فوٹو کواس ہے مشنیٰ کرنا ہوگا، اس کا گناہ ان لوگوں کے ذمہ ہے جن کی طرف سے بیہ

مجبوریاں عائد کی گئیں ہیں ،اس لیے بیرواضح رہے کہ میرامسلک یہی ہے کہ فوٹو بلا ان خاص ضرورتوں کے ناجائز اور حرام ہے، اگر میری بے خبری میں، جالا کی ہے کسی نے فوٹو لے لیا تو اس کا گناہ اس کی گردن پر ہے، اگر جیراس ملعون فن سے اسلامی معاشرہ میں نفرت عامنہیں رہی ، ناوا قفعوام اسے معمولی اور ہلکی چیز سمجھنے لگے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کے جواز کے لیے بھی حیلے بہانے تراشنے لگے ہیں، کیکن کون نہیں جانتا کہ سی معصیت کے عام ہونے یاعوام میں رائج ہونے سے وہ معصیت ختم نہیں ہوجاتی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو جب حرام قرار دیدیا تو اس کے بعد خواہ سو بہانے کئے جائیں مگراس کے جواز کا کوئی سوال پیدانہیں ہوتا، آج کل سود، بیمہاوراسی قشم کی بہت سی چیزیں جنہیں مغربی تہذیب وتدن کی بددینی نے جنم دیا ہے ہمارے جدید تدن میں گھس آئی ہیں اور اب بوری طرح ان کا رواج ہے، لیکن کون مسلمان ہوگا جو بہ کہنے کی جرأت کرے کہ بیسب جائز ہیں؟ ہاں بیمکن ہے کہ گناہ میں عموم بلویٰ کی وجہ سے آخرت کی سزا میں کچھ تھوڑی بہت تخفیف ہوجائے،اس کاعلم حق تعالی ہی کوہے۔

الله تعالیٰ رحم فرمائے قرب قیامت کی وجہ سے اس تیزی سے فتنوں پر فتنے اٹھ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی مشکل ہور ہی ہے اور اعمال صالحہ کی تو فیق سلب ہوتی

جارہی ہے،اللد تعالی کوعلم تھا کہ ایک مصوری کے پیٹ سے کیسے کیسے فتنے پیدا ہوں گے شریعت محمد یہ نے ابتدا ہی سے فر مادیا تھا۔

ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (صحيح مسلم ج ٢

ترجمہ: یعنی سخت عذاب قیامت کے دن صورت بنانے والوں کو ہوگا۔

اوربھی پیفر مایا کہان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا ہےاس میں روح چھونکواور تہمی ہے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور کہیں بیفر مایا کہصورت سازی حق تعالیٰ کی خالقیت کی نقل کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔

# تصویر کےمعاملہ میں شریعت محریہ کی شختی کی وجہ

تصویر کےمعاملہ میں اس شدت کی بنیا دور حقیقت بیہ ہے کہ دین اسلام کا بنیا دی عقیدہ تو حید ہے یعنی حق تعالیٰ کی وحدانیت کا بہ دل وجان اقر ار کرنا خواہ تو حید ذات الهي کي ہو يا توحيد صفات الهي کي ہو يا توحيد افعال الهي کي ہو، اسلام ميں کسی قشم کا شرک قابل برداشت نہیں،اس لیےابتدا ہی سے شریعت نے تمام اسباب شرک پرجن میں تصویر بھی شامل ہے، شدید یا بندی لگادی، اسی لیے میں نے کہا کہ بہ کوئی معمولی گناہ نہ تھا،کیکن اس وقت جب کہ حق تعالی نے حضرت

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ بیداعلان کرایا تھا اور بیہ احکام نازل فرمائے تھے، خیال بھی نہیں گزرسکتا تھا کہ آیندہ چل کریہ فتنہ کتنے عظیم الثان فتنوں کا ذریعہ بنے گا۔

# تصویراوراس کے گندے اور فتنہ انگیزنتائج

آج اسی مصوری کی وجہ سے حسن و جمال کی نمائش ہوتی ہےاوراسی تصویر سازی کی وجہ سے بے حیا قوموں کی عورتوں کے عرباں فوٹو ، بداخلاقی ، بداطواری اور خدا فراموش زندگی کا ذریعه بن چکے ہیں، یہی لعنت شہوانی وحیوانی جذبات بھٹر کانے کا سبب ہے،اسی لعنت کی وجہ سے کتنے معصوموں کا خون بہدر ہاہےاور کتنی جانیں تلف ہورہی ہیں اورخو دکشی کی کتنی وار دتیں ہورہی ہیں تھیڑ اور سینما کے بردوں براسی مصوری کی وجہ سے بے حیائی کے مظاہر اور روح فرسا مناظر سامنے آرہے ہیں،اسی فتنہ کی وجہ سے نہ کسی کی آبر کھ ط ہے نہ تہت تراشی سے کوئی چ سکتا ہے، کسی کا سراور کسی کا دھڑ لے کر جو چاہے کر شمہ سازی دکھلائی ،کسی کوبدنام کرنا ہو،اس کے بالائی بدن کی صورت لے کرکسی طوائف کے عریاں فوٹو میں پیوندلگا کر جو جاہے کر لیجئے ، آپ کو بین کر تعجب ہوگا کہ ایک بڑی قوی اسلامی مملکت کی تباہی و ہر بادی اور اس کے حکمران کی حلاوطنی میں یہی فتنہ ایک مؤثر عامل ثابت ہوا ہے،اس قسم کی عریاں تصویروں کے ذریعہ ملک میں ان کی تصويركثي اورغامدي كامنشور

بداخلاقی و بے حیائی و بے دینی کا پر و پیگٹہ ہ کیا گیا اور بدنا می کی انتہا کر دی گئی اور آخر تخت و تاج سے محرومی کا باعث بنا، افسوس کہ واقعہ کی پوری تفصیل سے معذور ہوں، الغرض اس فتنے کے کرشمول سے نہ دیں کے طلع ہے نہ اخلاق، نہ کسی کی جان ہوں، الغرض اس فتنے کے کرشمول سے نہ دیں کی عصمت، فواحش و منکرات کی اشاعت میں مصوری کا اتنا بڑا وخل ہے کہ اسی کی وجہ تقوی وطہارت و پاکیزہ زندگی کی بنیادیں ہل گئیں، لیکن آج کل کی اصطلاح میں بی ثقافت اور آرٹ ہے، اور غضب بی کہ اس کو 'اسلامی آرٹ' کا نام دیا جاتا ہے:

بسوخت عقل زحيرت كهاين چه بو العجبيست!

تھیڑسینمااور یے فلمیں جن سے آج معاشرہ ہلاکت کے کنار ہے بہنچ گیا ہے، یہ تمام اسی مصوری کی بدولت ہے اور یہ فتنہ اتناعام ہو گیا ہے کہ مسجدیں جوخالص عبادت گا ہیں، وہ بھی اس کے طاخ بیں، نکاح کی محفلوں سے مقامات مقدسہ تک، ہر جگہ یہ فتنہ بہنچ گیا ہے، بعض وہ حکومتیں جو اسلامی قانون جاری کرنے کی مدعی ہیں اور وہ جن کا دعویٰ اتباع سنت ہے، ان کے ہاں یہ فتنہ اس قدر شباب پر ہے اور آب و تاب سے ہے کہ ' الا مان والحفیظ' بہر حال یہ فتنہ اتنا عالمگیر ہو گیا ہے کہ نہ مسجد بی نہ مدرسہ، نہ اسلامی ملک بچانہ صالح مسلمان بچے۔ عالمگیر ہو گیا ہے کہ نہ مسجد بی نہ مدرسہ، نہ اسلامی ملک بچانہ صالح مسلمان بچے۔

حضرت سيدمجمه يوسف بنوري كا پرمغزاور پرسوز اور دلدوز كلام يهال يرمكمل هوا اس کلام کے بعد بھی اگر کوئی شخص تصاویر میں تقسیم کرتا ہے کہ باعث فساد تصاویر عارضی طوریرازروئے قضاممنوع ہیں اصلاً ان میں سےممانعت کی کوئی وجنہیں ہے و چخص پر لے درجے کا بے دین اور بے عقل ہے کیونکہ وہ خالص مفسد چیز میں سے صلح چیز کو برآ مدکرنے کی کوشش کرتا ہے غامدی صاحب کی گمراہی کو ذرا دیکھیں کہتا ہے'' کہ بعض حالات میں تصاویر کی جو حرمت اور ممانعت ہے وہ شریعت کی طرف سے نہیں بلکہ قضاء قاضی کی طرف سے ہے یعنی مصلحةً ایک آ دمی کا اپنا فیصلہ ہے انداز ہ لگا لیجئے غامدی صاحب شریعت کے ایک حرام حکم کو کس دیدہ دلیری سے حلال کہتا ہے اور اس کواینے منشور کا دفعہ بنا تا ہے تصویر سے متعلق غامدی کا نظریہ کفر کی سرحدوں کوچھور ہاہے غامدی کے منشور چھٹرنے اوراس کے الگ الگ دفعات پر لکھنے سے مجھے پینوشی ہور ہی ہے کہاس کے خمن میں تصویر کشی فوٹو سازی اور موسیقی پر بھریور کلام ہور ہا ہے اور طلبہ وعلماء کے سامنے دین اسلام کا ایک ایک حکم واضح ہور ہاہے خاص کر حضرت بنوریؓ کاعظیم مقاله منظرعام پرآ رہاہے۔

# موہیقی ہے متعلق غامدی کا گمراہ کن نیامذہب

اوپرتصویر سے متعلق غامدی صاحب کے منشور کا جوحصہ پیش گیا ہے اسی دفعہ ۱۲

🌘 موثيقى اورغامدى كامنشور

کے ذیل میں غامدی صاحب لکھتا ہے کہ موسیقی اور دوسر نے فنون لطیفہ کے بارے میں پیر حقیقت تسلیم کی جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے بلکہ بیان کی نوعیت اور ان کا استعال ہے جو بعض حالات میں ان کی ممانعت کا سبب بن جاتا ہے اور (وہ بھی) اس طرح از روئے تشریع نہیں بلکہ از روئے قضاء بعض صور توں میں ان کی حرمت کا تکم ہے (منشور: ۱۲)

تب**جرہ:** غامدی صاحب نے موسیقی کے جواز کا جوفتو کی دیا ہے بیان کی کسی غلط فہٰی یااجتہاد یا تحقیق میں لغزش کا نتیجہٰ ہیں ہے بلکہ بیغامدی صاحب نے سو ہے سمجھےمنصوبے کے تحت حق کے مقابلے میں ایک گمراہ کن راستے اور نئے مذہب کا انتخاب کیا ہے موسیقی کاعمل اور موسیقار لوگوں کا کر دار معاشرے میں ہر کس وناکس کی نظروں میں اخلاقی اعتبار سے ایک گھٹیا کام ہے کوئی شریف آ دمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ پیغلط حرکات اور پیغلط کام شریعت کا حصہ ہوسکتا ہے سوینے کا مقام ہے جو کام کسی مسجد و مدرسہ کے قریب بھی برداشت نہیں کیا جاتا ہے بلکہ شرافت کی محفلوں میں بھی اس کو گوارانہیں کیا جاتا ہے اس فتیج عمل کے بارے میں غامدی صاحب اینے منشور میں لکھتا ہے کہ شریعت میں بیاصلاً ممنوع نہیں ہےاورا گرخار جی اور عارضی وجو ہات سے اس کو برا مان کرحرام کہا جاتا ہے تو وہ بھی شرعی اعتبار سے نہیں بلکہ سی آ دمی کے فیصلے کے اعتبار سے ہوگا گویا شریعت

موسيقي اورغامدي كامنشور

نے بھی بھی موسیقی کوحرام اورممنوع نہیں کہا ہےغورفر مالیجئے کہ غامدی صاحب کے ہاں تصاویر اور آڈیو ویڈیوفلمیں اور باجے گاجے آرمونیم اور طبلے سارنگیاں اور رقص وسرود سے اچھامعاشر ہ تشکیل یا تاہے اس لیے انہوں نے اس کو اپنے منشور کا بنیا دی حصہ بنادیا موسیقار فلمسٹارا دا کارجیسے لوگوں کے ریمخر باخلاق افعال اوراخلاق باختةلوگوں کی بیناشا ئستەحركات خبیثة كوغامدی صاحب نے فنون لطیفه ك نام سے يادكيا ہے درحقيقت بيفنون لطيفة نہيں ہيں بلكه فنون خبيثة ہيں جونفوس خبیثہ کا محبوب مشغلہ ہے غامدی صاحب نے ان فتیج افعال کو اپنی قلم کاری اور مضمون نگاری اور اپنی ہوشیاری وعیاری ومکاری ودعاری وشطاری کے زور سے دوحصول میں تقسیم کیا ہے ایک اس کا تشریعی مقام ہے اس میں تو یہ بالکل جائز ہو دوسرا اس کا مقام قضاء ہے جوکسی قاضی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو قاضی کی قضاوت اورحکمت ومصلحت کےاعتبار سے کسی صورت کو حرام کہا جاسکتا ہے ور نہ نہیں ۔ سبحان اللہ! کسی حرام عمل کو جائز کے زمرے میں لانے کے لیے غامدی صاحب کتنی محنت کرر ہاہے اللہ تعالی نے غامدی صاحب کوز ورقلم عطافر مایا توت گویائی عطا فر مائی مضمون نگاری کا سلیقه عطا فر ما یا کاش اگر غامدی صاحب راه راست پر چلنے لگتے اور ان کی بیرمخت حق کی حمایت کے لیے ہوتی ، میں یو چھتا ہوں تصویر وموسیقی اورفنون لطیفہ کے اختیار کرنے میں آزادمنش اوراخلاق باختہ

لوگ غامدی صاحب کے سی فتو کی کے انتظار میں تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے جس نے غامدی صاحب کوموسیقی کے جواز کے فتو کی دینے پر مجبور کیا بلکہ حقیقت پیہے کہ غامدی صاحب کواس خلاف شرع فتویٰ صادر کرنے کے لیےاس کے اسی گمراہ ذہنیت نے مجبور کیا جوامین احسن اصلاحی اور حمید الدین فراہی سے ان کومیراث میں ملی ہےاور پھر غامدی نے اینے پیروکاروں کے سپر دکر دی ہے''و الو لد شر الثلاثة \_اب میں قرآن وحدیث اجماع امت اور فقہاء کے فتو وَں کی روشنی میں ، موسيقى سے متعلق بچر مختصر عرض کرنا جا ہتا ہوں اگر چیموسیقی کا مسله بہت وسیع اور تفصیل طلب ہے لیکن میرے یاس نہا تناوقت ہے اور نہ یہاں زیادہ ضرورت

# موسيقي كي حرمت وممانعت يرقر آن كي آيات

غنااور مزامیر اور گانے بجانے کی حرمت سے متعلق قر آن عظیم میں جارآیات ہیں میں یہاںصرف دوآ بیوں کوفقل کرتا ہوں پہلی آیت سورۃ لقمان میں ہےاللہ تعالیٰ کاارشادعالی ہے:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَخِذَهَاهُزُو اأولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ } (لقمان: ٢)

ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جوان باتوں کے خریدار ہیں جواللہ سے غافل کرنے والی ہیں تا کہ بے سمجھے بو جھےاللّٰہ کی راہ سے بھٹکا ئیں اور اس راہ کی ہنسی اڑا ئیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔

تفسير: شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبير احمه عثماني رحمه الله تفسير عثماني ميس لكصته ہیں کہ سعدائے مفلحین کے مقابلہ میں بیان اشقیاء کا ذکر ہے جواپنی جہالت اور ناعا قبت اندیثی سے قر آن کریم کوچیوڑ کرناچ ، رنگ ، کھیل تماشے ، یا دوسری واہیات وخرافات میں مستغرق ہیں جاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی انہیں مشاغل وتفریجات میں لگا کراللہ کے دین اوراس کی یاد سے برگشتہ کردیں اور دین کی باتوں یرخوب ہنسی مذاق اڑا ئیں۔

حضرت حسن بصرى لهوالحديث كمتعلق فرماتے ہيں:

هو كل ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السمر والاضاحيك والخرافات والغناء ونحوها (روح المعاني)

یعنی لہوالحدیث ہروہ چیز ہے جواللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہومثلاً فضول قصه گوئی منسی مذاق کی باتیں واہیات مشغلے اور گا نا بجاناوغیرہ''۔ روایات میں ہے کہ نضر بن حارث نے ایک گانے والی لونڈ ی خرید کی تھی جس کو دیکھتا کہاس کا دل نرم ہوااوراسلام کی طرف جھکا ،اس کے پاس لےجا تااور کہہ ۱۴۶ ( موسیقی اورغامدی کامنشور ک

دیتا کہاسے کھلا بلااور گاناسنا( کرو) یہاس سے بہتر ہے جدھرمجمہ بلاتے ہیں (تفسير عثماني: ۲۵۵

كاخلاصه)

سنن بیہقی اور مشدرک حاکم اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے لصوالحديث كي تفسير مين فرمايا''هو والله الغنائ'' يعنى خدا كي قسم اس يمراد گانا ہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللّہ عنہ لہوالحدیث کی تفسیر میں فر ماتے ہیں: هو الغناءواشباهه ليخي لهوالحديث سےمرادگا نااوراسي قسم كى چيزيں ہيں۔ امام تفيير حضرت مجابد رحمه الله فرمات بين هو اشتراء المغنى والمغنية والاستماعاليه والى مثله من الباطل

لینی لہوالحدیث سے گانے والے غلام اور گانے والی لونڈی کاخرید نااوراس کا گانا سننامراد ہے اوراس جیسے دیگر خرافات کاسننامراد ہے۔

( بحواله اسلام اورموسيقي تأليف مفتي اعظم يا كستان مفتي محر شفيع رحمه الله: (٩٢،٩١) گانااور طبلے باجے کی حرمت پر دوسری آیت سورۃ بنی اسرائیل میں ہے چنانچہ

سورة بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

{واستفزز من استطعت منهم بصوتك } (بني اسرائيل: ٦٣) ترجمہ: ان میں سےجس پرتو قابو پائے اسے اپنی آواز کے ذریعے

(راہ راست سے) ہٹادے۔

تفییر: اس آیت مین' بصوتک'' کے الفاظ ہیں اس کی تفسیر میں مفسرین نے کھا ہے کہ اس سے گانا مراد ہے چنانچے روح المعانی ج ۱۵ ص: ۱۱۱ میں اس طرح ہے قال ابن جریر "بصوتک" قال باللهو و الغنا ' یعی صوت سے مرادلہو ولعب اور گانا ہے علامہ سیوطی اپنی تفسیر الاکلیل میں مجاہد کے حوالہ سے لکھتے بي:''قال مجاهد صوت الغناء و المزامير وقال الحسن الدف'' ليني مجاہد نےصوت کی تفسیر گانے اور آلات غناسے کیا ہے اور حسن بھری نےصوت ہے دف مرادلیا ہے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر اغاثة الله فعان ج اس ۲۵۵ پر ابن عباس کی روایت میں بصوتک کی تفسیر پیقل کی ہے کہاس سے مراد ہروہ چیز ہے جو گناہ اور نافر مانی کی طرف بلائے اور بہ بات معلوم ہے کہ گناہ کی طرف بلانے والی چیزوں میں سب سے بڑھ کر گانا ہے۔

اوراسی وجہ سے شیطان کی آواز کی تفسیر گانے سے کی گئی ہے اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان آیات کی تفاسیر کے بعد فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیات سے ان تفاسیر کی روشنی میں بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ غنا ومزامیر مطلقاً حرام ہیں (بحوالہ اسلام اور موسیقی: ۱۰۱۳)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ سوچنے كامقام ہے كہ اللہ تعالى نے اپنى عظيم كتاب

. [ موسیقی اور غامدی کامنشور

قر آن مجید میں آلات لہو ولعب اور طبلے وہاجے تاشے کو گمراہی کا سبب بتایا اور اس کی ممانعت کو بیان فرمایا اس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین اسلام اورراہ حق سے گمراہ کرنے والا قرار دیا اوراس کے لیے ذلت آمیز عذاب كاوعده فرما ياباح گاج اور طبلے سارنگيوں كوشيطان كى ملعون آ واز قرار دياجس ہے وہ لوگوں کو تھینچ کر گمراہ کرتا ہے ان آلات لہو ولعب اور باجوں گاجوں کی محافل کو بے ہودہ اور بدترین حجموٹ قرار دیا جس میں داخل ہونے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں ایک طرف تو موسیقی کی اتنی شدید وعید اور شدید ممانعت کو د کیھئے اور دوسری طرف غامدی صاحب کود کچھ لیجئے وہ اس کوفنون لطیفہ کہتا ہے جو اصلاً ممنوع نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ممنوع ہیں غامدی کہتا ہے ممنوع نہیں ہے یہ بات انتہائی خطرناک ہے پھرسوال بیہے کہ غامدی ایک ناجائز کام کوجائز کہہ کراسلام اورمسلمانوں کی کونسی خدمت کرر ہاہے اس لکھنے کا فائدہ کیا ہے اور پھرمنشور کا دفعہ بنا کراس کوا تنااہم کیوں بنا تا ہے بس صرف پیکہا جاسکتا ہے کہ اس شخص کی رگ وریشہ میں گمراہی گھر کر چکی ہےاب ہر جگہاس کورحمان کے نظام کے مقابلے میں شیطان کا نظام اچھا لگتاہے ے رحمان کوکیا منہ دکھاؤ گے ظالم شرم گرتم کوآتی نہیں شبطان کی آواز کی تفصیل

سورة بنی اسرائیل کی آیت میں 'صوتک' سے تمام مفسرین نے شیطان کی آواز مراد کی ہے اور شیطان کی آواز سے گانے اور باج تاشے مرادلیا ہے شیطان چونکہ اللہ تعالیٰ کا شمن ہے اس نے کھل کر بغاوت کیا اور پھرفتہم کھا کر بغاوت کیا دارلی کو شم کھا کر بغاوت کیا دارلی کو استے کو اختیار کرنے اور لوگوں کو اس پر چلانے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ نغاوت کے دراستے کو اختیار کرنے اور لوگوں کو اس پر چلانے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ فرمایا چونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا شمن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو شیطان کی آواز بہت بری وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں شیطان کی آواز سے بھر پور نفرت بری کا ظہار کیا گیا ہے اور جہاں جہاں شیطان کی آواز سے مشابہ کوئی آواز اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ممنوع اور حرام قرار دیتا ہے۔

شیطان کی آ واز اگر کسی نے نہیں سی ہے تو جن لوگوں پر جنات چڑھ آتے ہیں وہ
لوگ ابتدا میں ایک بیلی اونجی چیخ مارتے ہیں جس سے ہر سننے والاخوفز دہ ہوجا تا
ہے یہی شیطان کی آ واز ہے کیونکہ جنات اور شیاطین ایک ہی نوع ہے فرق اتنا
ہے کہ جو کم شرارتی ہووہ جنات ہیں جو انتہائی شرارتی ہووہ شیاطین ہیں اور جن
میں شرارت نہ ہووہ پر یاں ہیں تو جنات کی آ واز اور شیطان کی آ واز ایک طرز پر
ہے گوئے اور ڈھوم جب گانا گاتے ہیں تو ان کی آ واز شیطان کی طرح ہوتی ہے
آرمونیم اور باجے گاجے بانسری کی آ واز اسی طرح ہوتی ہے اسی لیے قرآن

وسنت میں ان آوازوں کو شیطان کی آواز کہہ کرحرام قرار دیا ہے سورت بنی اسرائیل کی آیت میں جو' بصوت ک' کا کلمہ ہے مفسرین نے شیطان کی آواز ہی کوگانا قرار دیا ہے مفتی محمد شفیع رحمہ الله فرماتے ہیں معلوم ہوا گانا بجانا شیطان کا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ سے وہ نوع انسان کوسیدھارا ستے سے بھٹکانے کا کام لیتا ہے۔

اسی طرح مصیبت کے وقت میت پر نوحہ اور بین کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ نوحہ خوانی اور سوز خوانی میں بھی شیطان کی آواز کی طرح آواز ہوتی ہے شیعہ روافض کا تو پورالہجہ شیطان کی آواز میں ہے خواہ قرآن پڑھے یا کوئی دعا مائے عمدة القاری نے ایک روایت نقل کی ہے الفاظ یہ ہیں: و لا یغنی الا الشیطان 'گانا صرف شیطان گاتا ہے بہر حال شیطان کے مشابہ افعال اور شیطان کے مشابہ افعال ہے۔

### موسيقي كى حرمت ومما نعت ير چندا حاديث

(۱)عن عبدالرحمن بن غنم قال حدثنى ابو عامر اوابو مالك الاشعرى رضى الله عنه انه سمع النبى صلى الله عليه و سلم يقول ليكونن من امتى اقو ام يستحلون الحرو الحرير و الخمر و المعازف (رواه البخارى في الاشربة)

حضرت عبدالرحمن بن غنم سے روایت ہے کہ مجھے ابو عامریا ابو مالک اشعری رضی اللّٰدعنہ نے بتا یا کہانہوں نے نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوزنا، ریشم، شراب اور باجوں کوحلال سمجھیں گے (بخاری)

(٢)عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتى خمس عشرة خصلة حلت بهم البلاء وفيه واتخذالقيان والمعازف (رواهالترمذي)

حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا کہ جب میری امت پندرہ چیزوں کی عادی ہوجائے تو اس پرمصائب نازل ہوں گے آنحضرت نے ان پندرہ چیزوں میں ایک بیجھی بتائی کہ جب مغنی عورتیں اور باجے تا شےرواج پکڑ جائیں (ترمذی)

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: انالله حرمالخمر والميسر والكوبةوالغبيراءو كلمسكر حرام

(رواهاحمدوابوداؤد)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علىيەسلم نے ارشا دفر ما يا كەبے شك الله تعالى نے شراب، جوامبل اور طبنورکوحرام کیاہے نیز ہرنشہ آور چیزحرام ہے (ابوداؤد )

عن ابن عباس رضى الله عنه قال الكوبة حرام والدن حرام $(^{\kappa})$ 

موتيقى اورغامدي كامنشور

والمزامير حرام (رواه احمد)

حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے فرمایا کے طبل حرام ہے۔ شراب حرام ہے اور بانسریاں باج تاشے حرام ہیں

(۵)عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذبها كفر

(نيل الاوطارج ٨ص: ١٠٠)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ گانا با جاسننا گناہ ہے اس کے لیے بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے (نیل الاوطار)

(٢) عن على رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال بعثت

بكسر المزامير (نيل الاوطار حو الهبالا)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

(عن عمر رضى الله عنه مرفوعاً ثمن القنية سحت و غنائها حرام  $(\Delta)$ 

(رواه الطبراني)

حضرت عمر رضی الله عنه سے نبی اکرم صلی الله علیه کا بیقول مرفوعاً مروی ہے کہ مغنیہ کی اجرت اوراس کا گانا دونوں حرام ہیں (طبرانی) (٨) وعن ابن مسعو د عَنْ الله الله عليه وسلم قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (ابو داو دوبيه قي)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح یانی سبز ہ کوا گاتا ہے (ابوداود)

(٩) وعن ابي هريرة عَنْكُ ان النبي وَ الله عنه النبي الله عنه النفاق

فى القلب كما ينبت الماء العشب (اخرجه الديلمي)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ گانے کی محبت دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی گھاس اور سبز ہ اگا تا ہے ( دیلمی )

( • ) وعن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قعد الى قينة يستمع منها صب الله فى اذنيه الآنك يوم القيامة (رواه السيوطى فى جامع الصغير و عليه علامة الضعف)

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص کسی مغنیہ باندی کا گانا سنے قیامت کے دن اس کے کا نول میں پھھلا ہواسیسہ ڈالا جائے گا (ابن عسا کروسیوطی)

(١١) وعن انس وعائشة رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال صوتان ملعونان في الدنيا والاخرى مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة (رواه البزار والبيهقي وابن مردوية وكنز العمال)

حضرت انس اور حضرت عائشہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ دونسم کی آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا وآخرت میں لعنت کی گئی ہے ایک توخوشی کے موقع پر باج تاشے کی آواز اور دوسرے مصیبت کے موقع پر آہ و بکا اور نوحہ کی آواز (بیہ قی)

(۲) وعن ابى امامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع احد صوته بغناء الا بعث الله عليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابه ما على صدره حتى يمسك (رواه ابن ابى الدنيا و ابن مر دويه و رواه الطبر انى باسانيد و ثق البعض وضعف البعض)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گانے کے لیے آواز بلند کرتا
ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوشیطانوں کو بھیج دیتا ہے جواس کے
کند ھے پر بیٹھ کراپنی ایڑیاں اس کے سینے میں مارتے رہتے ہیں تا
وقتیکہ وہ خاموش ہوجائے (طبرانی)

(س۱) وعن ابن عمر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن الغناء و الاستماع الى الغناء (رواه الطبراني) حضرت ابن عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم

نے گانا گانے اور گاناسننے سے منع فرمایا ہے (طبرانی )

مٰذکورہ بالا تمام احادیث علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب کف الرعاع میں نقل کی ہیں اور حضرت مولا نامفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ''اسلام اورموسیقی'' میں اس کوشامل کیا ہے اس میں کل بتیس احادیث ہیں میں نے صرف تیرہ کولیا ہے حضرت مفتی صاحب نے کل ۴۲ احادیث کوفقل کیا ہے ان بتیس احادیث میں جوضعیف ہیں ان کی طرف بھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے آخر میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ان احادیث کی روشنی میں موسیقی اور مسَله غناء پر اس طرح تبصره فر ماتے ہیں''ان بتیس احادیث اور ان کی تحقیق وتخریج پرنظر ڈالنے سے بہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اباحت غنا ومزامیر کے دعویداروں کا بہخیال درست نہیں کہ گانے باجے کی حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی حدیث بھی صحیح سند ہے مروی نہیں ہے کیونکہ گزشہ اوراق میں کئی احادیث الیں بھی گزری ہیں جن کی صحت نہایت واضح ہے (اسلام اور موسیقی ص:۱۵۱) غامدی صاحب مانے یا نہ مانے میں نے موہیقی کے حوالہ سے قرآن وحدیث کی بہت ساری نصوص کواس لیے جمع کیا ہے تا کہ کوئی عالم یا طالب علم یا عام مسلمان ان سے فائدہ اٹھا ئیں کیونکہ موہیقی سے متعلق ایک جگہ پر کافی ذخیرہ اکٹھا ہوگیا ہےان شاءاللہ فائدہ ہوگا۔

## موتیقی کی حرمت پر صحابہا ورسلف صالحین کے اقوال

### حضرت قاسم بن محر کا قول:

(١)قال القاسم بن محمد الغناء باطل و الباطل في النار

(تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۹۵۲)

قاسم بن محمُرٌ نے فر ما یا کہ باجے گاجے باطل کام ہےاور ہر باطل دوزخ میں ہے آپ نے بہ بھی فرما پالعن الله المغنبی و المغنبی له (حوالہ بالا)اللہ تعالیٰ گانے والے اورجس کے لیے گایا جائے دونوں یرلعنت بھیجتا ہے۔

#### حضرت يزيد بن وليدُ كا قول:

(۲) عثمان 🖈 رحمه الله يزيد بن وليد ناقص كامقوله اس طرح نقل كرتے ہيں يا بني امية اياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروة وانهلينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فان كنتم لا بد فاعلين فجنبو والنساءفان الغناء داعية الزنا (حواله بالا)

اے بنوامیہ!تم گانے سے بچو کیونکہ بیشرم وحیاءکوگھٹا تاہےاورشہوت کو بڑھا تا ہے اوراخلاق ومروت کوختم کر کے گرا تا ہے اور بیرگا ناشراب کا نائب ہےاور پینشہ کا کام کرتا ہے اگرتم اس سے پچنہیں سکتے تو کم از کم عورتوں کواس سے دورر کھواس لیے کہ گانا زنا کامحرک اور داعی ہے۔

#### حضرت ضحاك كا قول:

(m) محدث ضحاك رحمه الله كا قول يهي:

الغناءمنفدة للمال سخطة للربمفسدة للقلب (حواله بالا)

باج تاشے مال کوختم کرتا ہے رب کو ناراض کرتا ہے اور دل کو بگاڑتا ہے

حضرت عثمان بن عفان أ كا قول:

(۴) حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ماغنیت و لا تمنیت و لامسست ذکری بیمینی منذ بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم (عوارف المعارف للامام السهروردی)

جب سے میں نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی ہے نہ میں نے کبھی گانا گایا ہے نہ اس کی تمنا کی ہے نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ اپنی

شرمگاہ کودا ہنے ہاتھ سے چھواہے۔

### حضرت عبدالله بن عمراً كاقول:

(۵) بیہ قی میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا گزرایک بچی کے پاس سے ہوا جوبیٹی ہوئی تھی اور گانا گارہی تھی ،حضرت ابن عمر نے اسے دیکھ کر فرمایا:

مونيقي اورغامدي كامنشور

لو ترک الشیطان احداً لترک هذه (بیهقی ج ۱۰ ص:۲۲۳) یعنی اگر شیطان کسی کو گمراه کیے بغیر چپوڑتا تو اس پکی کوضر ور چپوڑ دیتا (لیکن وه کسی کونہیں چپوڑتا خواہ معصوم پکی کیول نہ ہو)

#### حضرت جابراً كاقول:

(۷)حضرت جابررضی الله عنه کا قول اس طرح ہے:

احذروا الغناء فانه من قبل ابليس وهو شرك عند الله، و لا يغنى الا الشيطان (عمدة القارى جmص: p

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ گانے سے بچواس لیے کہوہ اہلیس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نز دیک شرک جبیبا گناہ ہے اور گانا شیطان کے سواکوئی نہیں گاتا۔

#### حضرت عائشةً كاقول:

(۸) حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے اپنے بھائی کے گھر ایک گویے کودیکھا جس کے بڑے بڑے بال تھے اور جھوم جھوم کرگانا گار ہاتھا حضرت عائشہ نے فر مایا: اف! شیطان اخر جو ہ اخر جو ہ اخر جو ہ (سنن کبری بیھقی ج ۱۰ ص: ۲۲۴)

حضرت عائشہ نے فرمایااف بیتو شیطان ہےاسے گھر سے نکالو،اسے

گھر سے نکالو، اسے گھر سے نکالو۔،

## حضرت سعيد بن المسيب كاقول:

(٩) حضرت سعيد بن المبيب رحمه الله فرماتے ہيں:

انی لابغض الغناء و احب الزجر (مصنف عبدالرزاق ج ۱ ۱ ص: ۲) میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور میدان جنگ میں بہادری کے رجز کے اشعار کو پیند کرتا ہوں۔

# حضرت ابراہیم مخعی رحمہ اللہ کا قول:

( • 1 ) الغناء ينبت النفاق في القلب (تفسير السراج المنير ج ٣: ١٨١) وقال كنانتتبع الازفة نخرق الدفو ف من ايدى الصبيان

(الامر بالمعروفوالنهي عن المنكر ١٣٨)

لین گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم گلیوں میں تلاش کرکے بچوں کے ہاتھوں سے دف چھینتے اور پھاڑ دیتے تھے۔

# حضرت فضيل بنءياض كا قول:

(۱۱) حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله جوصوفیائے کرام کے امام ہیں ان کامشہور مقولہ ہے: ''الغناء دقیة الزنا''یعنی گانا بجانا زنا کامنتر ہے (المصنوع:۹۵)

## ایک حقیقت کی طرف اشاره

موسیقی غنا اور مزامیر اور معازف وملاھی کے جوالفاظ ہیں اس سے تومعروف باہے گا جے مراد ہوتے ہیں اس کی حرمت میں تو غامدی صاحب کے علاوہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ واضح آیات اور اس کی تفسیرات اور احادیث مقدسه کی روایات میں اس کے حرام ہونے کو کھل کربیان کیا گیاہے۔ حضرت مولا نامفتي محمة شفيع رحمه الله اپني كتاب "اسلام اور موسيقي" ميں لكھتے ہيں کہ یادرکھنا چاہیے کہ''معازف'' ان باجوں کو کہا جاتا ہے جومنہ سے بجائے جاتے ہیں اور ملاھی ان آلات کو کہا جاتا ہے جو ہاتھوں سے بجائے جاتے ہیں ائمہار بعہ با تفاق ان کی حرمت کے قائل ہیں البتہ ولیمہ سحری پاکسی اورغرض صحیح کے لیے ' ڈھول''' دف'' کومشنیٰ قرار دیتے ہیں (اسلام اور موسیقی ص: ۱۲۲) بندہ عاجز کہتا ہے کہ مباحث غناء اور موسیقی میں ایک اور لفظ آتا ہے جس کو ''ساع'' کہتے ہیں اس لفظ سے موسیقی کے مباحث میں ایک التباس پیدا ہوجا تا ہے اس لیے کہ فقہاء ساع کی اباحت میں اختلاف فقل کرتے ہیں تو ناواقف آ دی سمجھتا ہے کہ کہیں موسیقی کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ موسیقی مزامیر معازف اور طبلے باجوں کے ساتھ گانے بجانے کو

مسیقی اورغامدی کامنشور 🤍

کسی قابل اعتماد شخص نے بھی جائز نہیں کہا ہے البتہ 'سماع' ایک ایساعمل ہے جس میں دل نرم کرنے والے اشعار پڑھے جاتے ہیں آخرت کے یاد کرنے کے مضامین ہوتے ہیں اس میں طبلے باجے ڈھول ڈھولک آرمونیم کے آلات نہیں ہوتے ہیں اس میں طبلے باجے ڈھول ڈھولک آرمونیم کے آلات نہیں ہوتے ہیں صرف دف ہوتا ہے ساع میں بھی علاء تصوف نے سخت شرا لکط رکھی ہیں پھریہ بھی جمہور کا فیصلہ ہیں ہے جمہور علاء وصلحاء مطلقاً سماع کا انکار کرتے ہیں البتہ اہل تصوف کا ایک مخضر طبقہ چند شرا لکط لگا کر سماع کا قائل ہے وہ شرا لکط بہ ہیں:

- (۱) جب صرف جدوجهداورجوش پیداکرنے والے اشعار ہوں
- (۲) جب بےریش لڑکوں سے اختلاط نہ ہواور نہ ان سے اشعار پڑھوائے

جار ہے ہوں

(۳)اس محفل میں عورت ذات کا وجود بالکل نہ ہو (۴) کسی قسم کا طبلہ با جاساتھ نہ ہو (۵) یا د آخرت اور تذکرہ حبیب کے لیے ہواس میں فتیجے اشعار بالکل نہ ہوں

- (۲) سننے والے ریا کاربد کار دنیوی اغراض والے نہ ہوں۔
- (۷) اجرت پر محفل ساع قائم نه ہواور نه پڑھنے والا اجرت لیتا ہو۔

حضرت جبنید بغدادی رحمه الله نے فر ما یا که 'سماع کی ناقص کوا جازت نہیں کامل کو

ضرورت نہیں''۔

موتيقى اورغامدي كامنشور

( توضیحات جے ص ۴ س)

بہر حال اس طرح خالص ساع آج کل کہاں ہے اور شرائط کہاں ہیں اور ایسے خالص لوگ کہاں ہیں پھر بھی ساع کا تعلق موسیقی سے نہیں ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

موسیقی اور مجرداشعارگانے میں فرق نہ کرنے ہے بھی دونوں میں التباس آتا ہے علماء کا اس پراتفاق ہے کہ ذاتی وحشت دور کرنے کے لیے یا ادبی مہارت پیدا کرنے کے لیے جرداشعار کا گانا جائز ہیں جس میں نہ چنگ ہونہ ستار ہونہ رباب ہونہ طبلہ ہونہ باجا ہونہ آرمونیم ہو۔ صحابہ کرام اور تابعین ومجاہدین نے جواشعار گائے ہیں وہ اسی قسم کے اشعار شھاس کوکوئی بھی انصاف بیند ذی شعور آدمی موسیقی نہیں کہ سکتا ہے۔

#### ايك حقيقت كااظهار

موسیقی کے جواز کے لیے جن خواہش پرستوں نے استدلال کیا ہے ان کے پاس قر آن وحدیث اور فقہاء کے فتاؤوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے ابسوال یہ ہے کہ جواز کا پہ فتنہ اور فساد کہاں سے پیدا ہوا ہے تومفتی شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ''اسلام اور موسیقی'' ص: ۱۵ مم اور اس کے بعد صفحات میں تین اشخاص کا نام لیا ہے جنہوں نے گانا گانے کو جائز کہا ہے ان کے علاوہ پوری امت مسلمہ میں دور

۱۶۳ ( موسیقی اورغامدی کامنشور

اول سے آج تک کسی معتمد شخص نے غنا اور مزامیر کو حلال نہیں کہا ہے وہ تین اشخاص بيربي

#### (۱)علامه محمر بن حزم ظاہری

علامها بن حزم جن كاتعلق غير مقلدين طبقه سے ہے انہوں نے غناءاور مزامير كے جواز کا قول کیا ہے مگران کے قول کا اعتبار نہیں ہے وہ پہلے شافعی مسلک تھے پھر اہل ظواہر میں سے داؤ د ظاہری کے نقش قدم پر چلنے لگےان کی تنقید ہلکہ تنقیص کی تلوار سے شاید ہی کوئی مجتهد بچا ہوفقہاء اربعہ یران کی زبان درازی حد سے زیاده تھی کہتے ہیں ان کا قلم اور حجاج بن پوسف کی تلوار دونوں کا انداز بالکل یکساں تھا جوسامنے آیا اس کو کاٹنا جلا گیا بیسیوں مسائل میں انہوں نے امت مرحومہ سے الگ راستہ اختیار کیا ان پر اہل حدیث ہونے کے باو جودعقلیات کا غلبہ ہو گیا تھاان کی عدم تقلید ، کثیر تفر دات ، جمہور امت سے بکثر ت انحراف ،علماء سلف بالخصوص ائمه مجتهدين يرتنقيد بلكة تنقيص جيسے امور نے عام مسلمانوں اور ز مانے کے علماء دونوں کواضطراب میں ڈال دیا اورانہوں نے شدت سے ابن حزم کی مخالفت کی چنانچہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان ج اس: ۲۱ سرمیں ابن حزم کے بارے میں لکھاہے وبی عبارت کا ترجمہاس طرح ہے: ابن حزم علمائے متقد مین پر کثرت سے حملے کیا کرتے تھے مشکل ہی سے کوئی ( موثيقى اورغامدى كامنشور

عالم ان کی زبان سے پچ پاتا تھااسی لیے لوگوں کے دلوں میں ان کے اس رویہ کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت پیدا ہوگئ اور وہ فقہاء وقت کے ایسے ہدف بن گئے کہ وہ سب ان سے بغض رکھنے پر متفق تھے انہوں نے ابن حزم کے اقوال کی تردید کی اور بیک زبان انہیں گمراہ قرار دیا، ان پر نگیر کی ، با دشا ہوں کو ان کے فتنہ سے ڈرایا عوام الناس کو ان کے پاس جانے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے درایا عوام الناس کو ان کے پاس جانے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے روکا یہاں تک کہ با دشا ہوں نے ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے شہر بدر کردیا آخر کا روہ ایک دیہات میں جا کرر ہے لگا اور وہیں پران کا انتقال ہو گیا کردیا آخر کا روہ ایک دیہات میں جا کر رہے لگا اور وہیں پران کا انتقال ہو گیا (وفات الاعمان جاص: ۱۳۳۱)

علامه صالح بن طاہر جزائری نے اپنی کتاب توجیہ انظر الی اصول الانزص: ۳پر کھا ہے کہ علامہ ابن حزم نے اپنی تصانیف میں بکٹرت جمہور امت سے اختلاف کیا ہے اور اکثر غلط راستے پر نکل گئے ہیں اور اس کے باوجود اصحاب علم بلکہ علاء اعلام پر شدید طعن و شنع بھی کرتے ہیں اس کی وجہ شاید وہ ہی ہے جو اس نے اپنی تصنیف ' مداوۃ النفوس' میں کھی ہے لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بیاری ہوگئ ہے میری تلی بڑھ گئی ہے اس بیاری نے میرے اندر تنگ دلی درشت مزاجی قلت صبر اور چڑ چڑ اپن پیدا کردی ہے۔

یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب میں اینے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں تو اپنے اخلاق کی

ر موسیقی اور غامدی کامنشور

تبدیلی پرحیران رہ جاتا ہوں اور اپنے مزاح اور طبیعت کے بدل جانے پر بہت تعجب کرتا ہوں (بحوالہ اسلام اور موسیقی: ۱۷ م

حضرت مولا نامفتی محمد شفع رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان تمام وجوہ کی بنا پروہ ایک دو نہیں بلکہ بیسیوں مسائل میں ساری امت سے الگ راہ اختیار کرتے ہیں جونہ صرف دلائل کے خلاف ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات الیی مضحکہ خیز اور عجیب وغریب ہوتی ہے کہ ایک عام مسلمان بھی بداہۃ اس کی تر دید کرسکتا ہے (۱۱۵) حضرت مفتی صاحب نے اس کی تین مثالیس پیش فرمائی ہیں

(۱) چنانچدابن حزم کے نزدیک کنواری لڑکی سے جب نکاح کی اجازت طلب کی جائے تو اس کا نکاح اسی وقت درست ہوسکتا ہے جب وہ خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر لے لیکن اگروہ اپنی رضامندی زبان اور منہ سے بول کر کرتے اس کا نکاح باطل ہوجائے گا (المحلی ج 9 ص: ۱۷۲)

(۲) دوسری مثال میہ کہ تھہرے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کردیا جائے تو وہ
ناپاک ہوجا تا ہے اس سے خسل کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس میں پاخانہ کردیا
جائے اور پھر خسل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر پیشاب پانی کے
حوض سے باہر کیا جائے اور وہ بہہ کراندر چلا جائے تو اس سے بھی خسل کرنا جائز
ہے کیونکہ اس پانی کے اندر پیشا بنہیں کیا گیا بلکہ باہر کیا گیا ہے لہذا جائز ہے۔

ر موسیقی اور غامدی کامنشور

(المحليج اص:١٣٥)

یادرہے بیمسلک داؤدظاہری کا ہے اورا بن حزم داؤدظاہری کا پکامریدہے در حقیقت غناء ومزامیر کا معاملہ بھی اسی طرح ہے جس میں ابن حزم پوری امت سے بالکل الگ نظر آتے ہیں ابن حزم کہتے ہیں کہ حرمت غناء ومزامیر کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے حالانکہ وہ فیصلہ میں اتنا نابلدنظر آتے ہیں کہ امام ترمذی کے مارے میں کہتے ہیں کہ امام ترمذی کے بارے میں کہ محمد بن عیسی بن سورہ صاحب سنن ترمذی مجہول ہیں خلاصہ بید کہ غناومزامیر کے بارے میں علامہ ابن حزم کی رائے بالکل نا قابل اعتبار ہے اور ان کا بیکہ نا بھی غلط ہے کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔
اور ان کا بیکہ نا بھی غلط ہے کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

(اسلام اور موسیقی ص: ۲۹ موسی ۲۰ موسی کی دور موسی تھی ص

#### (۲)علامه محمد بن طاهر مقدسی

غنا اور مزامیر کو جائز کہنے والے دوسرے بزرگ ابوالفضل علامہ محمد بن طاہر مقدسی صاحب متوفی ک مجھے ہیں حضرت مولا نامفتی محمد شفیح رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حقیقت سے کہ غناومزامیر کوحلال قرار دینے میں اور اس کے لیے مواد فراہم کرنے میں جتناہا تھان کا ہے پوری امت مسلمہ میں غالباً کسی اور کا نہیں ہے اس نے مستقل ایک کتاب 'السماع'' کھی ہے اور اس میں الیی الیی خرافات جمع کی بیں جوا پنی مثال آپ ہیں ان کی یہی کتاب قائلین اباحث غنا کا سب سے بڑا

مسيقى اورغامدى كامنشور

ہتھیاررہی ہے اوران کے اکثر دلائل اس کتاب سے ماخوذ ہوتے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کے بارے میں تفصیل سے کلام کیا جائے کہ غناومزامیر کے دلائل خود اپنی سند سے فراہم کرنے والاشخص کیسا ہے آیا اس پر اعتبار کیا جاسکتا ہے یانہیں ؟ (اسلام اور موسیقی: ۲۱ م)

### علامه محمد بن طاهر مقدى پرعلامه ابن جوزى كى تنقيد

علامہ ابن جوزی''المنتظم''ج 9 ص: ۱۷۹ پر محمد طاہر مقدی کے متعلق لکھتے ہیں کافی کبی عبارت کے چیدہ چیدہ کلمات اس طرح ہیں

(۱) علامہ محمد بن طاہر مقدی نے ''صفوۃ التصوف'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے جسے دیکھ کر ہر خص کوہنسی آتی ہے اور ان کے استشما دات پر تعجب ہوتا ہے جو انہوں نے مسلک صوفیہ کی نصرت کے لیے ایسی احادیث سے کیے ہیں جواس مقصد سے بچھ بھی مناسبت نہیں رکھتیں۔

(۲)علامہ محدین طاہر مقدی مذہباً داؤد ظاہری کے پیروکار تھے۔

(۳) ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حافظ اساعیل بن احمد سے ابن طاہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی بہت برائی کی اور وہ ابن طاہر کے بارے میں بڑی بُری رائے رکھتے تھے۔

(۴) ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالفضل بن ناصر سے سنا ہے کہ ابن

طاہر لائق احتجاج نہیں ہے انہوں نے ایک کتاب بےریش لڑکوں کی طرف د کھنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیا کھی ہے ابن ناصر نے فرمایا کہ ابن طاہر مذہب اباحت کے قائل تھے (یعنی ہر کچھ جائز ہے)

## ابن طاہر مقدسی پرامام ذھبی کی تنقید

حافظ محمد بن طاہر مقدسی علم حدیث میں قوی نہیں ہیں اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بہت زیادہ اوہام ہیں وہ عبارتوں کوغلط لکھتے اور غلط پڑھتے تھے اس میں انہوں نے بہت سے مقامات میں بدترین غلطیاں کی ہیں حافظ ذھبی نے مزید فر ما یا که ابن طاہرطریق سنت کوچھوڑ کرنا پیندیدہ تصوف کی طرف مڑ گئے تھے۔ (ميزان الاعتدال جسم ١٤٨٤)

# ابن طاہر مقدسی پرعلامہابن حجر کی تنقید

علامه ابن حجر رحمه الله نے ابن طاہر پرلسان المیز ان کی کمبی عبارت میں خُوبِ تنقید کی ہے چند جملے یہ ہیں:

(١) دقاق رحمه الله نے اینے رسالہ میں لکھا ہے کہ ابن طاہر ملامتی صوفی تھے اور ان کوساع کے باب میں احادیث کی ادنی معرفت بھی نہیں تھی انہوں نے اپنی سند سےایک حدیث اباحت کی مجھے بھی سنائی اللہ تعالیٰ ہمیں اباحت غنااورصوفیہ

موتيقي اورغامدي كامنشور

#### میں سے جواس کے قائل ہیں کے طافر مائیں

# شافعی صغیر کی ابن طاہر پر تنقید

شافعی صغیررحمه الله نے اپنی کتاب نهایة المحتاج ص:۲۸۱ج۸ میں اکھاہے کہ وہ قصہ جس سے عُو د''باجوں'' کی حلت معلوم ہوتی ہے وہ مردود ہے اور وہ جو ہم نے اس سلسلے میں بعض صوفیاء وفت سے سنا ہے اس میں ابن حزم کے کلام اور ابن طاہر کے اباطیل وہفوات کی پیروی کی گئی ہے اور او تار وغیرہ کی حلت میں ابن طاہر کے بدترین جھوٹ کی طرف نہ دیکھا جائے اس لیے کہ اس کی سیرت مذموم ہے اور ساتھ ہی ائمہ کے نز دیک اس کا قول مردود ہے بعض علماء نے اس کی بہت تحمیق و تصلیل کی ہے بالخصوص امام اذری نے اپنی کتاب توسط میں،اور بیاوتاروغیرہالیی چیزیں ہیں جن سے رکنا واجب ہےاور لازم ہے کہ اس سلسلے میں مذا ہب اربعہ کے ائمہ کی پیروی کی جائے نہ کہان لوگوں کی بات کو مانا جائے جنہوں نے جھوٹ گھڑلیا ہے اور ابن طاہر نے شیخ ابواسحاق شیرازی کے بارے میں جو بیقل کیا ہے کہ وہ عود'' گانے'' سنتے تھے سووہ بھی ان کی دیگر حھوٹوں کی طرح ایک جھوٹ ہے

(۳) ابوالفرج اصفهانی

تیسرے وہ بزرگ کہ اباحت غناومزامیر کے اثبات کے لیے ان کی کتابوں کے حوالے دیئے جاتے ہیں وہ شخص ابوالفرج اصفہانی ہے جن کی کتاب الاغانی بہت مشہور ہے بلاشبہ بیر کتاب اپنے موضوع پر ایک منفر دکتاب ہے ابوالفرح اصفہانی نے اپنی اس کتاب میں اینے زمانے تک کے تمام بدکاروں، زنا کاروں،عیاشوں،شرابیوں، ڈانسروں، گوییوں اورموسیقاروں کے حالات ذ کر کیے ہیں اسی میں انہوں نے بعض بزرگوں کے قصے بھی نقل کر دیے ہیں جن کے اسانید بہت ضعیف بلکہ خود ساختہ ہیں اس صاحب کا بھی کچھ تذکرہ علماء کی زبانی س کیجئے۔

## ابوالفرج اصفهاني يرعلامهابن جوزئ كي تنقيد

علامه ابن جوزی رحمه الله اپنی کتاب المنتظم ح ۷ ص: ۴ م ير ابوالفرح ك بارے میں لکھتے ہیں: ابوالفرح اصفہانی نے بہت ساری کتا بیں تصنیف کی ہیں جن میں''الاغانی'' اور کتاب ایام العرب بھی شامل ہیں جس میں انہوں نے ایک ہزارسات سودنوں کا ذکر لکھاہے

ابوالفرج اصفهانی شیعه تھے اور ان جیسے آ دمی کی روایت پر اعتمادنہیں کیا جاسکتا ہےا پنی کتابوں میں ایسی باتوں کو بڑی صراحت سے لکھ جاتے ہیں جن سے ان يرفسق لازم آتا ہےاورشراب پینا ہاکامعلوم ہوتا ہے بعض اوقات خوداینے شراب

پینے کا قصہ بیان کرتے ہیں جو تخص ان کی کتاب الا غانی کوغور سے پڑھےوہ اس میں ہرقشم کافتیج اور منکر کو یائے گا۔

### ابوالفرج يرابن تعزى رحمهاللدكي تنقيد

كان اخبارياً نساباً شاعراً ظاهر ابالتشيع (النجوم الظاهرة ج ١٥:٥) ابوالفرج ايك صحافي ما هرنسب اوركر شيعه تھے

## ابوالفرح برعلامهابن حجرتكى تنقيد

حسن بن حسین نوبختی کہتے ہیں کہ ابوالفرج تمام لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے تھے وہ بہت ہی کتابیں خرید لیتے تھے اور پھر ان میں سے روایتیں چرا لیتے تھے دنیائے اسلام کی تاریخ میں یہی تین بزرگ ہیں جنہوں نے اباحت غناو مزامیر کے لیے من گھڑت روایات جمع کی ہیں جن کی نہ سند صحیح اور نہ روایت صحیح یہی بے سرو پا داستا نیں ان لوگوں کے لیے کل سر مایہ ہے جوموسیقی کے قائل ہیں روایات اور سندات سے بڑھ کر ان اشخاص کی اخلاقی گراوٹ اتنی ہے کہ ان کو عام مجالس میں بطور سند پیش کرنا خود باعث شرم ہے ان تین میں دواول الذکر غیر مقلد ہیں جوائمہ اربعہ کے گستا خ ہیں ان سے یہی توقع تھی اور تیسر سے صاحب تو کٹر شیعہ تھے ان کا دین کے ساتھ لگاؤ اور تقو کی کا معیار ہرکوئی سمجھ سکتا

ہے ( بحوالہ اسلام اور موسیقی ص۱۵ میں تا ص∗۳۳ کا خلاصہ )

جاوید غامدی صاحب بھی عدم تقلیداور آزاد خیالی کابڑاعلمبر دار ہے لہذاوہ انہیں جسے لوگوں کا پیروکار ہے اچھے لوگوں کا تو بھی منہ نہ دیکھا جو دیکھا تو وہ دیکھا جو دیکھا۔ دیکھا۔

### موسیقی کے بارے میں علماءاحناف کا فتو کی

پہلے بھی لکھا جاچکا ہے کہ ایک موسیقی ہے جو باجوں طبلوں کے ساتھ ہوتا ہے جو
آج کل معروف ہے بیسب کے زدیک حرام ہے لوگوں کو التباس اس سے پیدا
ہوجا تا ہے کہ صوفیوں کے محافل سماع پر بھی موسیقی کا گمان ہوجا تا ہے اور مسکلہ
سماع میں اختلاف ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ غناو مزامیر میں بھی اختلاف ہے بیخیال
غلط ہے دوسرا التباس مجرد اشعار گانے سے بھی پیدا ہوجا تا ہے اس کو بھی گانا کہا
جاتا ہے حالانکہ تنہا آدمی مجرد اشعار گاتا ہے اور وحشت دور کرتا ہے اس میں
اختلاف نہیں ہے اگر چیما لکیاس کو بھی پیند نہیں کرتے ہیں اب علماء احناف کے
اختلاف نہیں ہے اگر چیما لکیاس کو بھی پیند نہیں کرتے ہیں اب علماء احناف کے
مختصر فحاوں کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ مسلہ صاف ہوجائے۔

# بدائع صنائع میں علامہ کا سانی " کا فتویٰ

جس مغنی کے گر دلوگ گانے سے مزے لینے کے لیے جمع ہوجاتے ہوں وہ عادل نہیں خواہ شراب نہ بھی بیتا ہو کیونکہ وہ بدکاروں کا سرغنہ ہےالبتہ اگر وہی تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لیے گائے تو کوئی مضا کقہ نہیں کیونکہ مجر داشعار کے ساع سے دل میں رفت پیدا ہوتی ہےالبتہ فاسقانہ انداز میں مزےاڑانے کو حلال نہیں کہا جاسکتا ہے رہا وہ تخص جو کسی آلہ موسیقی سے شغل کرتا ہوتو دیکھا جائے گا کہ وہ آلہ فی نفسہ براہے پانہیں اگر فی نفسہ برانہ ہوجیسے بانس اور دف تو کوئی مضا نقهٔ بیں ہےاور وہ شخص عادل ہی رہے گا اور اگر وہ آلہ شنج اور برا ہو جیسے عود باحے تاشے وغیرہ تواس شخص کی عدالت ختم ہوجائے گی کیونکہ بیر (عود وغیرہ) کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے (بدائع صائع ج۲ص:۲۲۹) خلاصة الفتاوي كافتوي

علامه محمد طاہر بن احمد بخاریؒ لکھتے ہیں:

کہ فتاویٰ میں ہے کہ ملاہی جیسے بانسری وغیرہ کی آ وازسننا حرام ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ استماع ملاہی یعنی موسیقی سننا گناہ ہے اوراس کے لیے اہتمام سے بیٹھنافسق ہے اوراس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے (خلاصة الفتاويٰ جهم ص:۳۵۴) (زجرأوتوبيخأ)

### صاحب ہدا بہ کا فتو کی

صاحب ہداریش شخ الاسلام علی بن الی بکر نے لکھا ہے کہ مغنی گوی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ لوگوں کو گناہ کبیر ہ کے ارتکاب کے لیے اکٹھا کرتا ہے (بدابه كتاب الشهادات جسم ١٦٢)

اویر کی عبات کی شرح میں صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ لہوولعب کے لیے یا مال کمانے کے لیے گانا گانا حرام ہے۔

# بحرالرائق ميں ابن مجيم كافتو ي

فتح القدير كي اوير والي عبارت كي مزيد تشريح وتفصيل مين علامه ابن نجيم رحمه الله فرماتے ہیں کہ بزازی رحمہ اللہ نے''مناقب'' میں ایسے گانے کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے جوآلات موسیقی ، جیسےعود وغیرہ کے ساتھ گایا جائے غنا مجرد (خالی گانے) کے بارے میں اختلاف ہے شارعین نے اس بارے میں (امام ابو حنیفہ وصاحبین سے ) کوئی تصریح نقل نہیں کی ہے البتہ ' بنایہ' اور ' نہایہ' میں ہے کہ لہو ولعب کے لیے گانا گانا تمام آسانی شریعتوں میں حرام رہا ہے اس روایت کی عربی عبارت اس طرح ہے: الغناء حرام فی الادیان کلھا' (بحرالرائق جے ص:۹۲)

#### خلاصة كلام

(۱) مذہب حنفی کی روایات اور مشائخ حنفیہ کے اقوال کا خلاصہ بید لکلا کہ احناف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جوآلات گانے کے بغیر بھی کیف ومستی پیدا کرتے ہوں وہ حرام ہیں اسی حرمت میں وہ'' دف'' بھی داخل ہے جس میں گھنگھر و لگے ہوں (کذافی البحرور دالحقار)

(۲) مندرجہ ذیل چند شرا کط کے ساتھ اپنے لیے گانا گانا لیعنی محض اشعار سننا جائز ہے پہلی شرط یہ ہے کہ گانا محض لہو ولعب کے لیے نہ ہو بلکہ اچھا مقصد پیش نظر ہو مثلاً تنہائی میں وحشت دور کرنا اونٹ کے لے حدی خوانی کرنا مسافت طے کرنا یا بیچے کوسلانا مقصود ہو۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ گانا پیشہ ور مغنیوں اور قواعد موسیقی کا خیال رکھتے ہوئے نہ گایا جائے۔ تیسری شرط بیہ ہے کہ اشعار کے مضمون میں کوئی مکروہ یا حرام بات نہ ہو مثلاً کسی کی غیبت واستہزاء مقصود نہ ہو۔ چوشی شرط بیہ ہے کہ گانے کی عادت نہ بنائی جائے بلکہ بھی کبھار گایا جائے اور خیال رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے کوئی واجب امر ترک نہ ہو یا کسی گناہ میں ابتلاء نہ ہوجائے (اسلام اور موسیقی واجب امر ترک نہ ہو یا کسی گناہ میں ابتلاء نہ ہوجائے (اسلام اور موسیقی 124)

## موسیقی کے بارے میں شوافع کا فتوی

شوافع کے علماء کا اس بات پراتفاق ہے کہ اجنبی عورت یا امرد سے گانا سننا خواہ موسیقی کے بغیر ہی کیوں نہ ہوقطعاً حرام ہے چنانچہ شیخ ابن حجر ہیثی رحمہ اللہ جو شافعی مکتب فکر کے عالم ہیں حرمت غنا پر اپنی مشہور کتاب'' کف الرعاع عن مسئلة الغنا'' ميں لکھتے ہيں: کسی آزادعورت پاجنبی باندی کا گانا سنناان لوگوں کے بقول ہمارے ہاں بھی حرام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آ واز کا بھی پر دہ ہےخواہ فتنہ کا ندیشہ ہویانہ ہو (بحوالہ اسلام اور موسیقی: ص:۲۷۸) قاضی ابوطیب رحمہ اللہ نے جوفقہاء شافعیہ کے امام ہیں اپنے مشائخ سے نقل کیا ہے کہ اجنبی عورت سے گانا سننا ہر حالت میں حرام ہے خواہ عورت پر دے کے پیچیے ہی کیوں نبیٹھی ہوقاضی ابوالحسین رحمہ اللہ نے بھی اجنبی عورت سے گا ناسننے کی حرمت کی تصریح کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں

امام اذرعی رحمہ اللہ تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اجنبی عورت یا امر دلڑ کے سے گاناسننا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے (حوالہ بالا)

علمائے شافعیہ کا اتفاق ہے کہ جوغناکسی واجب کے ترک کا سبب بنے یاجس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیزمل جائے وہ حرام ہے (کف الرعاع واحیاءعلوم الدین) شوافع علماء کے نزدیک بیربات بھی متفق علیہ ہے کہ جو آلات گانے کے بغیر بھی

کیف ومستی پیدا کریں اور جنہیں بالعموم پیشہ ور گوئی ہی استعال کرتے ہوں ان کا استعال حرام ہے (احیاءعلوم الدین)

شوافع کااس بات پراتفاق ہے کہ صاف ستھرے مضامین پر مشمل اشعار کوخوش الحانی اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ پیشہ ور گویوں کی طرح بے جا تکلف سے کام نہ لیا جائے اور نہ ہی اتار چڑھا و آ ہنگ کے زیرو بم اور موسیقی کے فئی قواعد کا بقصد واختیار اہتمام کیا جائے یہی ان احادیث کامحمل ہے جن سے گانے کی اباحت معلوم ہوتی ہے اور جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اشعار کا گاناسننا ثابت ہوتا ہے۔

( كف الرعاع بحواله اسلام اورموسيقي ٢٨١)

خلاصہ یہ کہ شوافع کے ہاں مزامیر کے ساتھ موسیقی مطلقاً حرام ہے یا در ہے اردو میں میں صرف اشعار پڑھنے کو بھی گانا گانے سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ گانا بجانا ایک ایسالفظ ہے جو خالی اشعار پڑھنے پرنہیں بولا جاتا ہے بلکہ باجے گا جے اور سارنگی طبلے کا بورامفہوم اس میں پڑا ہے اس سے غلط نہی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ نے گانا سنا ہے وہ صرف اشعار کے گائے جانے کا اطلاق ہے جو وحشت دور کرنے کے لیے ہوتا ہے جو جو جائز ہے اس طرح لفظ ساع بار بار استعال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس جو جو جائز ہے اس طرح لفظ ساع بار بار استعال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس

کے جواز میں اختلاف ہے تو یا در کھنا چاہیے کہ ساع صوفیا کے ہاں الگ چیز ہے اس کامعروف گانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی جمہور کے نز دیک ممنوع ہے بعض اس کے جواز کے قائل ہیں حضرت جبنید بغدادی نے ساع کے بارے میں خوب فیصلہ سنایا ہے فر مایا که''ساع کی کامل کوضرورت نہیں ناقص کوا جازت

## موسیقی کے بارے میں مالکیہ کافتوی

فقه ما لکیه کی مشهور کتاب''المعدو نه'' میں ہے کہ امام ما لک رحمہ الله دف اور باہے تاشے کوشادی بیاہ کے موقع پر بھی مکروہ سمجھتے تھے میں نے خود امام مالک سے اس بارے میں پوچھاتھا تو انہوں نے اس کی تضعیف کی تھی اور اسے ناپسند كياتها "مدونه" كتاب بى ميں كتاب الشها دات كے تحت لكھا ہے " توحه كرنے والی یا گانا گانے والی عورت کے بارے میں، میں نے امام مالک سے اس کے سوا کچھنہیں سنا کہا گروہ ان کاموں میںمشہور ہوں تو ان کی شہادت گواہی قبول نەكى جائے (بحواليهاسلام اورموسيقي (r9A:

مالکی مذہب کے مشہور عالم علامہ شاطبی رحمہ اللہ کتاب الاعتصام میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک اشعار کا معاملہ ہے تو اس میں تفصیل ہیے ہے کہ آ دمی کے لیے ایسے

اشعار پڑھنا جائز ہیں جوفخش گوئی اور دوسری معصیتوں سے خالی ہوں اسی طرح دوسر یخض ہے سننااس حد تک جائز ہے جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار سنائے گئے ہیں یا صحابہ کرام ، تابعین عظام اور دوسرے بزرگان دین کااس بارے میںعمل رہا ہو کیونکہ (خیرالقرون میں )اشعار ہمیشہ کیجھ فوائداور منافع کے لیے ہی پڑھےاور سے جاتے تھے جن میں چند فائدے درج ذیل ہیں۔

- (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم اور دين اسلام اورابل اسلام كى طرف سے كفار ومشركين كوجواب دينا
- (۲)ا پنی ضروریات اور حاجات کواشعار میں بیان کیا کرتے تھے اورانہیں پورا کرنے کے لیےاشعار کوذریعہ بنایا کرتے تھے۔
- (۳) سفر جہاد میں سفر کومختصر کرنے کے لیے اور میدان جنگ میں دشمن کومرغوب کرنے کے لیے پڑھتے تھے
- (۴) اینے آپ اشعار سے وعظ حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کونسیحت کے لیےاورحکمتوں سے بھرےاشعار سے فائدہ لینے کے لیے پڑھا کرتے تھے پھر وہلوگ آ واز بنابنا کراورخوبصورت دُھنوں کالحاظ رکھ کرنہیں گا یا کرتے تھے بلکہ محض فطری سادگی کےساتھ بناؤٹ اورتصنع کے بغیریٹ ھاکرتے تھے یہی وجہ

ہے کہ بعد میں آنے والوں کی روش کوعلماء کمروہ کہتے تھے حتی کہ جب امام مالک سے اہل مدینہ میں رائج غنا کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیتو فساق کاشیوہ ہے (اسلام اور موسیقی ص: ۲۹۸ و سال کاشیوہ ہے (سلام)

#### موسیقی کے بارے میں علماء حنابلہ کا فتو کی

علامها بن الجوزي رحمه الله نهايت واضح انداز ميں لکھتے ہيں که باقی رہاوہ گانا جو آج کل معروف ومشہور ہےا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نز دیک نا جائز ہےا گر ان کومعلوم ہوتا کہ لوگوں نے اس معاملے میں کیا کیا جدّتیں پیدا کی ہیں تو خدا (تلبيس ابليس:ص:۲۹۷) جانے وہ کیا حکم دیتے علامهابن جوزی مزید لکھتے ہیں کہ گانے کے بارے میں فقہاء حنابلہ کا قول بیہے کہ مغنی اور رقاص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی (بحوالہ اسلام اور موسیقی: ۳۱۵ مشہور حنبلی عالم علامة لمی بن سلمان مرادی مختلف فقہاء حنابلہ کے اقوال نقل کر کے کھتے ہیں: مصنف رعابہ لکھتے ہیں کہ ایسا گانا اور نوحہ سننا جوآلات موہیقی کے ساتھ نہ ہومکروہ ہےاور جوآ لات موسیقی کےساتھ ہووہ حرام ہےاور بیکھی کہا گیا ہے کہ گانے کا سننا آلات موسیقی کے بغیرخواہ مرد سے ہو یاعورت سے ہومطلقاً حرام ہے اگر کوئی شخص گانے پر مداومت اختیار کرے یا اس کو اپنا پیشہ بنالے یا

ا پنے غلام یا باندی کو بطور مغنی استعمال کرے اور لوگ ا کھٹے ہوتے ہوں تو ایسے شخص کی شہادت مردود ہے ۔ ش:۵)

مجموعة الحفیدس: ۱۹۹ پرلکھاہے کہ خلاصہ بیہ ہے کہ تمام بلا داسلامیہ کے علماء کا غنا ومزامیر کی کراہت اور ممانعت پر اجماع ہے لہذا اس کے جواز اور رخصت کا دعویٰ وہی شخص کرسکتا ہے جوقلت علم یا جہل مرکب اورخوا ہشات نفسانی کا شکار ہو (اسلام اورموسیقی: ۱۲۳)

آلات موسیقی کے بارے میں حنابلہ کا موقف بہت سخت ہے خود امام احمد نے ایک لڑکے کے ہاتھ میں طنبورہ دیکھا تو چھین کراسے توڑ دیا عمر و بن صالح رحمہ اللّہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو دیکھا جب ان کے پاس ایک کھلا ہوا ستار لے جایا جارہا تھا تو آپ نے کھڑے ہوکراسے توڑ دیا۔

ابوبکر مروزی گہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے طنبورہ توڑنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اسے توڑد یا جائے گا میں نے عرض کیا کہ وہ چھوٹا طنبورہ بھی جوچھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے فرمایا ہاں وہ بھی توڑا جائے گا جب بھی طنبورہ کھلا ہوانظر آ جائے تو اسے توڑدو۔ (ص:۳۲۳) سی بن بن بردان کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ ایک شخص عود ستار طنبورہ بانسری بجاتا ہے کیا اس کے خلاف تادیبی کاروائی کی

موسيقى اورغامدى كامنشور

جائے گی اورا گرمعاملہ سلطان تک پہنچ جائے تو کس حد تک تعزیر دی جاسکتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب میں فرما یا ہاں اس کی تا دیب کی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تعزیر دس کوڑوں سے زیادہ نہ ہو۔

(اسلام اورمونيقی:ص:۳۲۴)

یہاں ہے بات یادر کھنے کی ہے کہ گانا گانے کے لیے بھی بھی افظ مکروہ استعال کیا جاتا ہے تو اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ افظ مکروہ کی کیا حیثیت ہے متقد مین کے نزد یک اس کا کیا مفہوم تھا اور متا نزین کے نزد یک کیا مفہوم ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پرعمدہ کلام کیا ہے فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کے کلام میں ''اکر ہے ''اور'' لا یعجبنی ''کے الفاظ حرام کے لیے استعال ہوتا ہے اور یہ استعال بہت زیادہ ہے فقہ نبلی میں ایک چیز صریح حرام ہوتی ہے کی امام احمد اس کو کروہ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں تو اس سے دھو کہ نہیں کھانا چاہیے کہ اس نے غناومزا میر کو مکر وہ کھا ہے یا کسی اور امام نے مکروہ کے نام سے یاد کیا ہے حقیقت بیے ہے کہ اس سے حرمت غنام رادلی جاتی ہے ۔ (اسلام اور موسیقی: ۲۳۰)

#### آمدم برسرمطلب

تصاویراورموسیقی سے متعلق غامدی صاحب نے اپنے منشورص: ۱۳ پر جولکھا ہے کہ تصویر اور موسیقی اور دوسرے فنون لطیفہ کے بارے میں پیرحقیقت تسلیم کی جائے کہان میں سے کوئی بھی اصلاً ممنوع نہیں ہےاھ

جاویدغامدی کے اس ایک سطر کی گمراہ کن بات کے جواب میں میں نے بہت کچھ کھدیا دوسطروں میں بھی اس کا جواب دیا جاسکتا تھالیکن میں نے ان دو موضوعات سے متعلق شریعت اور اسلام کا نقطہ نظر مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھاہے مجھے اس لکھنے میں جو شدید محنت اٹھانی پڑی ہے میں اپنے رب سے اس کے ثواب کی بقینی امید رکھتا ہوں اور مجھے جو تکلیف پینچی ہے اور وفت صرف ہوا ہے میں اس ایذارسانی کا ذمہ دار جاوید غامدی کوقر ار دیتا ہوں اگروہ دین اسلام كى سيرهى سيرهى بات ككھديتے تو دين كى خدمت ہوجاتى مجھ جيسےضعيف العمر كو تکلیف نه پینچتی اور مخلوق خدا کو فائدہ پینچ جا تالیکن اس نے ٹیڑھی بات ککھدی جس سے خلوق خدا کونقصان پہنچامیں تو کہتا ہوں کہ اے اللہ! جاوید احمد غامدی کو راہ راست پر لا کراستقامت عطا فر ما اور اگر تیرےعلم میں ان کی ہدایت نہیں ہے تو ان کوجلد از جلد تباہ و ہر با دفر ماتا کہ مخلوق خدا اور دین اسلام اس کے فتنوں الله الموالي \_

نیز میں اینے بلا واسطہ یا بالواسطہ تمام شاگردوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جاویداحمہ غامدی کے فتنے سےایئے آپ کو بچائیں اورمخلوق خدا کوبھی اس گمراہی ہے بچائیں اورعکمی میدان میں اتر کراس فتنے کا ہر جگہ علمی مقابلہ کریں اوراگر

میراکوئی شاگرد بلاواسطہ یا بالواسطہاں فتنے کا شکار ہو چکا ہے تووہ فوراً توبہ کریں اگروہ تو بنہیں کرتا ہے تو میں ان کواپنے استادی کاحق نہیں بخشوں گا۔ بلکہاں کو عاق کرتا ہوں وہ مرتے دم تک مجھ سے عاق رہے گا اور اجازت حدیث سے محروم رہےگا۔

# (۴) تعلیم تعلم میں

یہ غامدی صاحب کے منشور کا چوتھا بڑا عنوان ہے جس کے تحت پندرہ دفعات مذکور ہیں۔

پہلا دفعہ یہ ہے: پورے ملک میں تعلیم کا ایک ہی نظام رائج کیا جائے تعلیمی نظام میں مذھبی و غیر مذھبی اور اردویا انگریزی ذریعة تعلیم کی ہرتفریق بالکل ختم کردی جائے (منشور:ص:۱۲)

تبصرہ: ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب کو ملک پاکستان میں دینی مدارس کی مذہرہ: ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب کو ملک پاکستان میں دینی مدارس کی مذہبی تعلیم آئکھوں میں کھٹک رہی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انگریزی ذریعة تعلیم کو بھی کوئی مٹاسکتا ہے نہ کوئی اس کا سوچ سکتا ہے اسی طرح انگریزی ذریعة تعلیم کوئی کوئی نہیں نہیں چھیڑ سکتا ہے لہذاان کے خیال میں مذہبی تعلیم اور اردو ذریعة تعلیم دونوں بیکار ہیں اور یہی دونوں ان کے تیروں کا شکار ہیں ورنداس دفعہ کا کوئی مفہوم نہیں بیکار ہیں اور یہی دونوں ان کے تیروں کا شکار ہیں ورنداس دفعہ کا کوئی مفہوم نہیں

بن سکتا ہے کیونکہ جب اردو ذریعہ تعلیم بھی نہ ہوانگریزی ذریعہ بھی نہ ہومذھبی تعلیم بھی نہ ہومذھبی تعلیم بھی نہ ہوتو پھراس ملک میں کیا ؟ تعلیم بھی نہ ہوانگریزی تعلیم بھی نہ ہوتو پھراس ملک میں کیا رہ گیا ؟ نہ معلوم غامدی صاحب اس دفعہ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ؟

#### دینی مدارس میں اصلاحات اور غامدی

او پر بڑے عنوان' د تعلیم و تعلم' کے تحت منشور کے دفعہ 9 میں غامدی صاحب نے د بنی مدارس کے بارے میں اصلاحات کی بات کی ہے وہ لکھتے ہیں'' اس وقت جود بنی مدارس ہمارے ملک میں موجود ہیں انہیں اصلاحات پر آمادہ کرنے کے ساتھ حکومت اپنے اہتمام میں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے جامعات قائم کرے ساتھ حکومت اپنے اہتمام میں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے جامعات قائم کرے (منشور دفعہ: 9 ص: ۱۲)

تنجرہ: ایک طویل عرصہ سے حکومت پاکستان کے بڑے عہدے داروں وزارت تعلیم کے نمائندوں اور بڑے افسروں کی طرف سے آئے روز دینی مدارس کی اصلاحات کے لیے بیانات جاری ہوتے رہتے ہیں اب پیتہ چلا کہاس فساد کی جڑمیں غامدی صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان کودینی مدارس کی اصلاحات کی اتنی فکر لگی ہے کہ اس کو اپنے منشور کا دفعہ بنا کر پیش کردیا حکومت نے ہمیشہ دینی مدارس کوشک کی نگاہ سے دیکھا ہے اور وقتاً فوقتاً ان پر ہاتھ بھی ڈالا ہے گئی ایک

مدرسوں کو بند بھی کیا ہے اور کئی مدارس پر چھایے مار کراس کے اسا تذہ اور طلبہ کو گرفتار کرکے پریشان بھی کیا ہے اور تا حال پیسلسلہ جاری ہے سوات و بونیراور وزیرستان اور دیر وبا جوڑیر فوجی چڑھائی کرکے ہزاروں مدارس کونیست ونابود کردیا ہے بچھلے دس سال تک جب فوجی آ مریر ویزمشرف کی حکومت تھی تواس نے غیرملکی ہے بس مظلوم طلبہ کو زبرد تی ملک سے بھگادیا اور آیندہ دین پڑھنے کے لیے باہر دنیا سے آنے والوں پر یابندی لگادی حالانکہ وہ طلبہ قانون یا کشان کے مطابق ویزہ لیکر آتے تھے افسوں سے لکھنا پڑتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کا فر ہندو یہودی عیسائی یارسی برھش بڑے اظمینان سے ہمارے ملک میں آگر کالجوں یو نیورسٹیوں اور جامعات میں پڑھتے ہیں اور یہاں پڑے رہتے ہیں نہ معلوم وہ ملک کےخلاف کس طرح سازشوں اور جاسوسیوں میں ملوث ہوتے ہوں گے اور ملک کے وقار وعظمت کو فحاشی کے ذریعہ سے کتنا نقصان پہنچاتے ہول گے۔

بیسب کچھاس لیے برداشت ہے کہوہ بے دینی پڑھ کرواپس جاتے ہیں اور جو دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ملک کی نیک نامی کا ذریعہ بنتے ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں ہے حالانکہ دنیا کا بین الاقوامی قانون ہے کہ علیم ہرانسان کاحق ہے اوراس میں وہ آزاد ہے اگرایسا ہے تو پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والوں پر یا بندی کیوں ہے حالانکہ بیرملک دین اسلام و اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے؟ غامدی صاحب نے اس دفعہ 9 کی عبارت میں کھا ہے کہ حکومت خومہتم بن جائے اور اپنے اہتمام کے تحت ماڈل مدر سے بنائے اوراعلیٰ دین تعلیم کے لیے جامعات قائم کرے۔

تبصره: غامدی صاحب کی خواهش پران کے مرشدعام پرویز مشرف صاحب کے دورحکومت میں اس طرح ما ڈل مدر سے بنائے بھی گئے لیکن کھودا یہاڑاور ٹکلا چوہا والی بات صادق آ گئی اور ان کا کوئی قابل ذکر مدرسه باقی نه رہا کیونکہ ''ما کان مله یبقی و ما کان لغیر ہیفنی'' لینی جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہےوہ باقی رہتا ہےاور جوغیراللہ کے لیے ہوتا ہےوہ فانی ہوجا تا ہے چنا نچہ ان ماڈل مدرسوں کے بنانے والے بھی خدرہے اور مدرسے بھی خدرہے پرویز مشرف صاحب کوملک سے بھا گئے کا موقع نہیں ملتا اور غامدی صاحب بھاگ کر ملائیشیا جاکر بیڑھ گیا جن لوگوں نے دین اسلام کے طلبہ کو ویزہ رکھتے ہوئے زبردتی یہاں سے نکالدیا اللہ تعالٰی نے ان لوگوں کواینے ملک سے بھگادیا میں يوحيقنا ہوں غامدي صاحب ديني مدارس ميں کيا اصلاحات چاہتے ہيں؟ جس مقصد کے لیے دینی مدارس میں طلبہآتے ہیں وہ مقصد پورا ہوجا تا ہے علاء تیار ہوتے ہیں امام خطیب تیار ہوتے ہیں مصنفین تیار ہوتے ہیں داعی تیار ہوتے

ہیں خدا ترس اورمتقی پر ہیز گارعلاء تیار ہوتے ہیں مفتیان کرام اورقر آن کے حفاظ تیار ہوتے ہیں اورمسلمانوں کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مضبوط اور فعال کارکن تیار ہوتے ہیں اور لطف یہ کہسب کچھ مفت میں تیار ہوتے ہیں حکومت کا ایک پسینہ بھی ان پرخرچ نہیں ہوتا بلکہ اس ملک کے ایک بڑی آبادی کابو جھ جو حکومت کے سر ہوتا ہے وہ بیدارس اٹھاتے ہیں۔ میں یو چھتا ہوں غامدی صاحب کیا اصلاحات جا ہتا ہے کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ ڈاڑھیاں کٹوائیں پتلون پہن کرٹائی لگا کر ڈانس شروع کردیں اور زمانے کے سب سے زیادہ کریٹ بن کرملک کے لیے ناسور بن جائیں یا در کھواللہ تعالیٰ کی مدد کا ہاتھ ان دینی مدارس پر ہے ان میں بے شار کمزوریاں سہی پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرر ہاہے غامدی صاحب آ کر جمشیدروڈ گرومندر میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی عالیشان عمارت اور صفائی اور نظم وضبط کو دیکھیے اور پھر قریب میں اسلامیہ کالج کو جا کر دیکھے توان کے اصلاحات کا نقشہ بدل جائے گا اسلامیہ کالج کی عمارت میں باہر سے جو کھڑ کیاں ہیں وہ شاید دوہزار تک ہوں گی اگراس میں ایک کھڑ کی بھی سالم ہواوراس کے لیے لگے ہوئے ہوں تو آ کر ہماری اصلاح کی بات کرے الحمد للددینی مدارس میں دنیا بھی آگئی اور دین بھی ہاتھ آیا اور غامدی صاحب کے مقبول جامعات میں نہ دین ہاتھ آیا اور نہ دنیا ہاتھ آئی

خلاصہ کے طور پر بیہ بات کہدوں کہ دینی مدارس میں انبیاء کی میراث پڑھائی جاتی ہے اور انبیاء کے وارث بیٹے ہیں اور دنیوی سکول و کالج میں فرعون وہامان کی میراث سکھائی جاتی ہے اور فرعون کے وارث بن رہے ہیں تو غامدی صاحب بتا ئیں کہ اصلاحات کہاں ہونی جاہے؟

دوسری بات میہ کہ دنیوی سکول وکالج میں آج تک کوئی حافظ وعالم نہیں بن سکا حالا نکہ اس تعلیم پر اربول روپے سرکاری خزانہ سے خرچ ہورہے ہیں تو غامدی صاحب سوچ لیں کہ اصلاحات کی ضرورت کہاں پر ہے۔

#### غامدي صاحب اورمدارس كاداخله

غامدی صاحب اپنے منشور کے بڑے عنوان' دتعلیم تعلم'' کے تحت دفعہ ۱۲ میں لکھتے ہیں ہندسہ اور طب کی جدید درسگا ہوں کی طرح ان جامعات میں بھی صرف وہی طلبہ داخل کیے جائیں جو کم سے کم الیف اے یا ایف ایس سی تک اپنی تعلیم عام درسگا ہوں میں مکمل کر چکے ہوں (منشورص: ۱۲)

تنجرہ: غامدی صاحب نے دینی مدارس کے داخلے کے لیے عجیب تجویز دی ہے۔ اگر اس کے آسرہ پر مدرسوں والے بیٹھ جائیں تو شاید سال میں ایک آ دھ داخلہ مشکل سے ہوگا بھلا جو شخص الف اے پاس کرلے وہ ملازمت کے چکر میں

پھرے گایا نورانی قاعدہ وناظرہ اوراعدادیہ میں فارسی قاعدہ، میزان الصرف اور خومیر میں یہ بوڑھا آ کر بیٹے گا غامدی صاحب کی یہ عجیب تجویز ہے مگر حقیقت میں غامدی صاحب تعلیم کی ترقی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے بلکہ ان مدارس کوایک چال میں غامدی صاحب بند کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اس چال کے جال میں علماء کیا ایک مجنون شخص بھی نہیں بھنس سکتا ہے لہذا منشور میں اس دفعہ کے ککھنے سے نہ لکھنا زیادہ بہتر تھا۔

#### غامدی صاحب دینی مدارس کونصاب دے رہاہے

غامدی صاحب اپنے منشور کے بڑے عنوان''تعلیم و تعلم'' کے تحت دفعہ ۱۳ میں لکھتے ہیں مدت تدریس پانچ سال ہونی چاہیے اور اس کا نصاب اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس میں محور ومرکز کا مقام قرآن مجید کوحاصل ہو، تدریس کی ابتداء اس سے کی جائے اور اس کی انتہاء بھی وہی قرار پائے علم وفن کی ہروادی میں طلبہ اسے ہاتھ میں لیکر نگلیں اور ہرمنزل اسی کی رہنمائی میں طے کی جائے نوادب، فلسفہ وکلام اور فقہ وحدیث کے لیے اسے معیار مانا جائے اور ہر چیز کے روقبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوا یمان وعقیدہ کی ہر بحث روقبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوا یمان وعقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہواور اس پرختم کی جائے ، طلبہ کو بتایا جائے کہ بُوصنیفہ وشافعی بخاری و مسلم اشعری و ماتریدی اور جنید وشلی سب پر اسی کی حکومت قائم ہے اور بخاری و مسلم اشعری و ماتریدی اور جنید وشلی سب پر اسی کی حکومت قائم ہے اور

اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جاسکتی ہے (منشور:۱۲)

تبصرہ: منشور کے اس دفعہ کی عبارت کا فی کمبی ہے اور کئی جملے قابل گرفت ہیں سب سے پہلا جملہ کہ مدت تدریس یا فنج سال ہونی جا ہے قابل گرفت ہے غامدی صاحب سے بوچھا جائے کہ بیتدریس کیا چیز ہے اگراس سے کسی مدرسہ کے مدرس کی تدریس مراد ہے تو کیا کسی مدرس کے لیے بیضروری ہے کہ یا نچ سال تک تدریس کرےاور پھرریٹائر ڈ ہوجائے بیتجویز توکسی عقل مندانسان کی نہیں ہوسکتی ہے اور نہ دنیا میں کسی قانون میں تدریس کے لیے مدت یا نجے سال کسی نے مقرر کی ہے اگر غامدی صاحب نے تدریس کا یہی مطلب لیا ہے تواس کی عقل وعلم، دانشوری اور پروفیسری پر ماتم کی ضرورت ہے اور اگر غامدی صاحب نے مدت تدریس سے طالب علم کے پڑھنے کا زمانہ مرادلیا ہے توان کو معلوم ہونا چاہیے کہاس کو مدت تعلیم کہتے ہیں مدت تدریس نہیں کہتے ہیں جو مخض تعلیم اور تدریس میں فرق نہیں کرسکتا ہےوہ پر لے درجے کا غافل ہےاس کوقطعاً بیزیبنہیں دیتا کہوہ اکا برعلماءاور مدرسین کومشورے دیتار ہےاوران کے لیے نصاب تعلیم مقرر کرتا پھرے۔

غامدی صاحب! خوب س لو! پیقلہ کاری اور مقالہ نگاری نہیں ہے کہ آپ اس میں

۱۹۲ ( دینی مدارس اور غامدی کامنشور

چرب لسانی کا خوب جو ہر دکھائے بیلمی میدان ہے یہاں سوچ سوچ کرعلم کی روشنی میں بات کرنی پڑتی ہے۔

غامدی صاحب نے بیلطی اپنی منشور میں بار بار کی ہے اس سے پہلے منشور کے د فعه دس میں ککھتے ہیں کہان جامعات میں تدریس کی ذمہ داری صرف ان اہل علم کوسونی جائے الخ وہاں تدریس سے مدرس کی تدریس مراد لی ہے غامدی صاحب كومعلوم نههوسكا كهعرف اورعلما كي اصطلاحات نے تعلیم تو تعلم اور تدریس کو مدرس اور معلم کے ساتھ خاص کیا ہے بیلمی میدان ہے اس میں کئی باریکیاں ہیں صرف سرمنڈانے سے آ دمی قلندرنہیں بنتاکسی نے خوب کہاہے

> ہزار نکتۂ باریک ترزموایں جا است نه هر که سر بتراشد قلندری داند

یعنی یہاں ہزاروں کتے ہیں جو بال سے زیادہ باریک ہیں ہرسرمنڈھانے والا قلندرنہیں بنتا ہم غامدی سے یو چھتے ہیں کہ یانچ سال میں طالب علم کیاعلم حاصل کرے گا؟ اور کیا عالم بنے گا؟ پھر آپ مشورہ دینے والے کون ہوتے ہو؟ کہ علماءکومشورے دیتے ہو؟ کوئی اچھامشورہ ہوتا توایک بات ہوتی۔

آ گے عبارت میں دوسرا جملہ ہیہے کہ''ہرچیز کے ردوقبول کا فیصلہ اس کی آبات بینات ہی کی روشنی میں ہو''۔ اس جمله میں مکمل طور پر حصر ہے کہ سی حکم کا قبول کرنا یار دکرنا قرآن ہی سے ہو، اسی طرح جملے منکرین حدیث نے انکار حدیث کے لیے پرانے زمانے سے استعمال کیے ہیں قدیم وجدید منکرین حدیث کا بیہ جملہ ہے ْحسبنا کتاب اللهٰ ' لینی ہمیں صرف قرآن کا حکم کافی ہے کسی فقہ وحدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آنحضرت نے اس قسم جملوں کے جواب میں خود فرمایا تھا جومشکوۃ شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کی فصل ثانی کی تین احادیث میں مذکور ہے ملاحظه هو:

### منکرین حدیث کی تر دید

عن ابي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ألفين أحدكم متكئاعلى أريكته يأتيه الأمر من أمرى بما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لاادرى ماوجدنافي كتاب الله اتبعناه

رواهاحمدوالترمذيوابوداودوابن ماجهوالبيهقي في دلائل النبوة اور حضرت ابورافع سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں ہے کسی کواس حال میں نہ یاؤں کہوہ اینے چھپر کھٹ پر تکبیرلگائے ہوئے ہواور میرےان احکام میں سے جن کامیں نے تھم دیا ہے یا جس سے منع کیا کوئی تھم اس کے یاس پہنچے

اوروہ (اسے من کر) میہ کہہ دے کہ میں کچھنہیں جانتا، جو کچھنہمیں خدا کی کتاب میں ملا ہم نے اس کی تائید کی (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

"لاالفين احدكم" بيعنيتم اليي حالت مين مبتلانه موجاؤ كه مين تم كواس حالت میں یالوں۔''متکاءعلی اریکته'' تخت شاہی کو'' اریکہ'' کہتے ہیں جس کی جمع ارائک ہے۔اس کو چھپر کھٹ بھی کہہ سکتے ہیں ۔ بیاس شخص کی نہایت غرور وتکبر کی کیفیت کا بیان ہے نیز اس میں عیش وتر فداور ناز وفعم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اهو: يبهال مطلق دين اسلام مراد ہے امر ہو يا نہی ہو يا کوئی اور حکم ہو اس حدیث میں منکرین حدیث پر بلیغ ردوتر دید ہے۔جواینے آپ کواہل قرآن کہتے ہیںاور جہالت کی وجہ سےاحادیث کاا نکارکرتے ہیں۔نہایت غروروتکبر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس صرف قرآن ہی کافی ہے۔اس کا مشاہدہ علماء حق نے اس وقت کیا تھا جب وہ وفد کی شکل میں عبداللہ چکڑ الوی منکر حدیث کے پاس گئے تھےوہ چھپر کھٹ پر بیٹھا ہوا تھااورغرور کے ساتھ علماء سے کہدر ہا تھا"حسبنا کتاب الله" کہ بس ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے۔ قرآن کی طرح احادیث بھی واجب العمل ہیں

ر ا )وعن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم الا انى أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه و ان ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله الايحل لكم الحمار الاهلى و لا كل ذى ناب من السباع و لا لقطة معاهد الا ان يستغنى عنها صاحبها و من نزل بقوم فعليهم ان يقروه و ان لم يقروه و فله ان يعقبهم بمثل قراه (رواه ابو داؤ دوروى الدارمى نحوه و كذا ابن ماجه الى قوله كما حرم الله)

اور حضرت مقدام بن معد يكرب سي سي دوايت ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "آگاه رہو! مجھے قرآن ديا گيا ہے اور اس كے ساتھ اس كامثل، خبر دار! عن قريب اپنے چھير كھٹ پر پڑا ايک شخص كہے گا كه اس قرآن كواپنے او پر لازم جانو (يعنی فقط قرآن ہی سمجھواور اس پر عمل كرو) اور جو چيزتم قرآن ميں حلال پاؤاس كوحلال جانو اور جس چيزكوتم قرآن ميں حرام پاؤاس كوحرام جانو حالانكہ جو پجھ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرام فرما يا ہے وہ اس كے مانند ہے جسے خدا في حرام كيا۔ خبر دار! تمهارے ليے نه اہلی (گھريلو) گدھا حلال كيا ہے اور نہ كہا رہے ليے معاہد (يعنی وہ ہے اور نہ كہا رہے معاہد ہ كيا گيا ہو) كا لقط حلال كيا ہے معاہد ہ كيا گيا ہو) كا لقط حلال كيا ہو گي يرواہ اس كے ماكہ كو نہ ہواور جو شخص كي يرواہ اس كے ماك كو نہ ہواور جو شخص كي قوم كامهمان ہواس جس كی يرواہ اس كے ماك كو نہ ہواور جو شخص كي قوم كامهمان ہواس

قوم پرلازم ہے کہاس کی مہمانی کریں۔اگر وہ مہمانی نہ کریں تواس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ مہمانی کے مانندان سے حاصل کرے۔ (ابوداؤد، دارمی، ابن ماجه)۔

''اوتیت القران و مثله''لینی قرآن کی طرح احکام کے اثبات کے لیے مجھے احادیث بھی دی گئی ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ قر آن وحی متلو ہے اور احادیث وحی غیرمتلو ہے۔ واجب العمل دونوں ہیں حلت وحرمت دونوں سے ثابت ہوتی ہے۔[[رجل شبعان]]اس لفظ سے اس شخص کی بلادت وحماقت وجہالت اور عیش وعشرت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ بھرے پیٹ والا بلیداور بے وقوف ہوتا ہے۔للہذاوہ اس بلاوت و جہالت کی وجہ سےاحادیث کا اٹکار کرےگا۔ ''وان ما حرم: اي والحال ما حرم رسول الله كما حرم الله'' يعني رسول الله کے فرمان سے اسی طرح چیزیں حرام ہوئی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔لہذاحضور کی ذات حقیقت میں اسی طرح شارع ہیں جس طرح اللہ تعالی شارع بين {وما ينطق عن الهوى: ان هو الا وحى يوحى } واضح آيت

"الالايحل" يهال سان اشياء كابيان شروع كيا گيا ہے جن كى حرمت سنت رسول الله میں مذکور ہے اور قرآن کریم میں نہیں ہے۔ پیکل چار چیزیں ہیں

- یالتو گدھا نہ کہ وحشی گدھا کیونکہ وہ صحرائی ہے اور حلال ہے۔جس کو (1)زیبرا کہتے ہیں اب پالتو گدھے کی حرمت کا حکم حدیث میں ہے اور قر آن کریم میں نہیں ہے۔
- ذی ناب یعنی ڈھاڑوں اور کچلی سے شکار کرنے والے جانوروں کی حرمت کا ذکر قر آن میں نہیں ہے احادیث میں ہے۔
- (m) معاہد کا لقطہ استعال کرنا، معاہدیا ذمی ہوتا ہے اوریا حلیف کا فرہوتا ہے۔ دونوں کے لقطہ کا حکم ایک ہے جوقر آن میں نہیں ہے حدیث میں ہے۔ اس سےمعلوم ہوا کہ غیر ذمی مسلمان کا لقطه استعال کرنا بطریق اولی حرام ہے ہاں معمولی چیز جوکوئی خود ہی چینک دے یا گرنے کے بعداس کے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ کرے وہ مشتنی ہے۔
- (۴) ومن نزل: پیه چوتھی چیز ہے کہ کوئی مسلمان کسی قوم پراتر آیا تواس قوم یران کی ضیافت واجب ہے ورنہ ضیف اپنی ضیافت کی مانندان لوگوں سے اس کا عوض لے لے۔اس سے ذمی لوگ مراد ہیں جن پر بطور جزیہ مجاہدین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہواس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے
- (٢) وعن العرباض بن سارية قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمُ مُتَّكِئًا عَلَى اَرِيْكَتِه يَظُنُّ اَنَّ اللَّهُ لَمُ يُحَرِّمُ شَيْئًا اِلَّا مَا

فِي الْقُرُ انِ اَلاَ وَاِنِّيُ وَاللَّهِ قَدُ اَمَرُتُ وَ وَعَظْتُ وَنَهِيْتُ عَنْ اَشْيَاعَ إِنَّهَا لَمِثُل الْقُرُ آن أَوْ اَكْثَرَ وَانَّ اللهُ لَمُ يحل لَكُمُ اَنْ تَدُخُلُوا بُيُوْت اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا بِإِذْنٍ ولا ضرب نسائهم وَلَا اكل ثمارِهِمُ اذَا اَعْطُو كُمُ الَّذِي عَلَيْهِمُ (رواه ابو داؤد)

حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (خطبہ کے لیے) کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے چھپر کھٹ پر تکیہ لگائے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جوقر آن میں ذکر کی گئی ہیں ۔ خبر دار! خدا کی قسم بلاشک میں نے حکم دیا، میں نے نصیحت کی اور میں نے منع کیا چند چیز وں سے جوشل قر آن کے ہیں ۔ بلکہ زیادہ ہیں، بلاشبہ اللہ تعالی نے بیتمہارے لیے حلال کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں اجازت حاصل کیے بغیر چلے جاؤ۔ اور نہ تمہارے لیے ان کی عورتوں کا مارنا حلال ہے۔ اور نہ تمہارے لیے ان کی عورتوں کا مارنا کہ وہ اور نہ تمہارے کے جاؤ۔ اور نہ تمہارے کے اس کے کھول کا کھانا جائز ہے۔ جب حلال ہے۔ اور نہ تمہارے کے محاول کا کھانا جائز ہے۔ جب کہ وہ وہ ایناوہ مطالبہ اداکر دیں جوان کے ذمہ تھا۔ (ابوداؤد)

''او اکثر'' یہ او بمعنی بل ہے۔ یہ شک کے لیے نہیں بلکہ پہلی وی سے متصل دوسری وی آئی تو بل اکثر فرما یا۔علماء اصول نے لکھا ہے کہ احکام پر شتمل قرآنی آیات پانچ سوہیں۔

"ولا ضرب نسائهم" اس سے مرادمفتوح قوم کی عورتوں کے مارنے کی

ممانعت ہے۔ نیز ان کے گھروں کی بےحرمتی کی ممانعت ہے۔ جیسا کہ عام فاتحین کی عادت ہوتی ہے۔

دونوں حدیثوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایسے احکام بہت سارے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں لیکن احادیث سے ثابت ہیں۔جس کی تفصیل جیت حدیث کے ضمن میں گزر چکی ہے۔جومیں نے توضیحات میں لکھ دی ہے۔

غامدی منشور کے اسی دفعہ میں غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ

طلبہ کو بتایا جائے کہ بوحفیہ وشافعی بخاری ومسلم اشعری و ماتریدی اور جنیدوشلی سب پراسی کی حکومت قائم ہے (منشورص:۱۲)

تبصرہ: سب سے پہلے تو میں قارئین سے درخواست کرتا ہوں کہ غامدی صاحب کے اس گستا خانہ اور متنگبرانہ انداز کو دیکھ لیجئے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو کس حقارت کے ساتھ بُوحنیفہ سے یا دکیا امام شافعی رحمہ اللہ کوکس انداز سے ذکر کیا پھر قلمکاری اور مضمون نگاری کو چست رکھنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا نام نہیں لیا تا کہ مضمون میں بے جا طوالت نہ آجائے تو فقہائے کرام سے صرف دو کا نام لیا محدثین سے بھی صرف دو کا نام لیا اور اس فقہائے کرام سے بھی صرف دو کا نام لیا اور اس انداز سے ذکر کیا جس طرح کوئی شخص اپنے نابالغ بچوں کا تذکرہ کرتا ہے آخر میں انداز سے ذکر کیا جس طرح کوئی شخص اپنے نابالغ بچوں کا تذکرہ کرتا ہے آخر میں

1 + +

تھم لگادیا کہسب پر قرآن کی حاکمیت اور حکومت ہونی چاہیے۔

میں غامدی صاحب سے یو حیصًا ہوں کہ آپ کو کب پیتہ چلا ہے کہ بیفقہاءاور محدثین اور متنظمین اور صوفیائے کرام قر آن عظیم کی حکومت نہیں مانتے ہیں اور انہوں نے اس طرح درس دیا ہے کہان کے پیروکار سمجھنے لگے ہیں کہان برقر آن حا کم نہیں ہے بلکہ بیلوگ اینے نوا یجاد دین بناچکے ہیں اوراسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اورقر آن عظیم کوچھوڑ چکے ہیں ۔منکرین حدیث اورغیرمقلدین کی گفتگو کا یہی طریقہ ہےجس طریقہ سے غامدی صاحب نے قلم کی ایک جنبش سے سب کا صفایا کردیااور بڑی معصومیت کے ساتھ قرآن کی آڑلیکر فقہ وحدیث اورتصوف کاا نکار کردیا میں پھرکہتا ہوں کہ غامدی صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا که مقلدین حضرات قر آن کی حا کمیت کونہیں مانتے ہیں یا محدثین ومتکلمین اور صوفیااس مرض میں مبتلا ہیں میں نے جوغامدی صاحب کے منشور کودیکھااوران کے دیگر نصنیفات میزان، تبیان اور البرهان وغیرہ کو دیکھا تو مجھے تو بالکل واضح نظرآیا کہ قرآن عظیم کے کئی احکامات کے غامدی صاحب منکر ہیں اور کھل کرلکھ کر ا نکار کرتے ہیں میں آیندہ سب کچھ واضح کرنا حیاہتا ہوں ابھی تو غامدی کےمنشور پر گفتگو ہور ہی ہے غامدی صاحب سبجھتے ہوں گے کہ میں ہاتھ کی صفائی سےسب كجه غلط سلط لكصدول گا اوركسي كوپية نهيس جلے گا ان شاءاللّٰدايسانهيس ہوگا غامدي

صاحب جس صورت میں آئیں گے ہم ان کو پیچان لیں گے۔ بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شاسم

آپجس رنگ کا لباس پہن کرسامنے آنا چاہوآؤ میں تیرے قد وقامت کے انداز کوخوب جانتا ہوں منشور کے اس دفعہ کے آخر میں غامدی صاحب لکھتے ہیں اوراس کےخلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جاسکتی ہے (منشور:۱۲)

تبصره: غامدی کاخیال ہے کہ ان فقہاء ومحدثین و متکلمین وصوفیائے کرام کے کلام میں الیی چیزیں ہیں جوقر آن کےخلاف ہیں لہذا طلبہ کو بتادینا چاہیے کہ قرآن کےخلاف کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کی جاسکتی ہے۔ میں غامدی صاحب سے یو چیتا ہوں کہان حضرات کی کونسی چیزیں آپ کومل گئیں ہیں جوقر آن کے خلاف ہیں وہ ہمیں بھی بتادوتا کہ ہم بھی ان سے بیچنے کی کوشش کریں اگرایسانہیں ہے توصرف بےمقصد طعن اور طنز کیوں کرتے ہواور لوگوں کوان کے اسلاف سے بدطن کیوں کرتے ہوآ پخودان ا کابرین کے بارے میں سوءظن میں مبتلا ہوکرراہ راست سے بھٹک جکے ہوا ورشتر بے مہار بن کر ہدایت کے شاہراہ اعظم کے بجائے گمراہی کی پگڈنڈیوں میں پریشان حال گھوم رہے ہوتو اورلوگوں کو

دینی مدارس اور غامدی کامنشور

کیوں تشکیک میں مبتلا کرتے ہو،

تعلیم تعلم'' کے بڑے عنوان کے تحت دفعہ ۵اکے ثمن میں غامدی صاحب لکھتے ہیں اسلامیات کی اعلیٰ تعلیم کا موجودہ طریقہ بالکل ختم کردیا جائے اور ان جامعات سے فراغت کی سند کے لیے وہی درجہ مانا جائے جومثال کےطوریر طب جدید میں ایم بی بی ایس کی سند کوحاصل ہے۔ (منشورص: ۱۷) تنجره: دینی مدارس اور جامعات میں آٹھ سال تک درس نظامی کا سلسلہ جاتا ہے اس کے بعد اعلیٰ درجات کے اعلیٰ تعلیم میں دورہ حدیث ہوتا ہے اور پھریہ طالب علم فارغ انتحصيل اور فارغ درس نظامی ہوکر عالم دین بن جاتا ہے فراغت اورتقسیم اسناد کے اس موقع پر مدارس میں ایک رُوح پر ورمنظر ہوتا ہے اکثر طلبہ کے رشتہ دار اور عام شہری جمع ہوجاتے ہیں وہ ان طلبہ کی دستار بندی کو جب دیکھتے ہیں اوران کو کھولوں کے ہاریہناتے ہوئے خلص مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں توطلبہ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے مسلمانوں کا جذبہ موجزن ہوجا تا ہے اور وہ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں دین تعلیم دلانے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔غامدی صاحب کواسلامی مدارس کی بیشان وشوکت برداشت نہیں ان کو بیهاعلان گوش گزار کرنا بھی برداشت نہیں کہاس سال جامعہ حقانیہ اکوڑ ہ

خٹک سے ڈیڑھ ہزارطلبہ فارغ ہو گئے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے چھسو

طلبہاور دارالعلوم کراچی کورنگی سے یانچ سو یا کم وہیش طلبہ عالم بن گئے چونکہ بیہ پر رونق سلسلہ اہل حدیث غیرمقلدین کے ہال نہیں ہے توان کے ہال فارغ وغیر فارغ کا ظاہری طور پرکوئی فرق بھی نہیں اور نہ وہاں پیشان وشوکت ہوتی ہے غامدی صاحب جہاں کئی دیگرروحانی بیاریوں میں مبتلا ہیں وہیں پریپغیرمقلد بھی ہیں اس لیے اپنے منشور میں جو کچھ کھھا بدان کے دل کی آ واز ہے کیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو پھرکس اصول اورکس قانون کے مطابق ان طلبہ کو اعلیٰ ڈگری ایم بی بی ایس کی مساوی سندعطا کی جائے گی،کیا پیزخیانت نہیں ہے کہ پڑھانہیں ہےاورجعلی سند فراغت ان کوعطا کی گئی اوران کے نام کے ساتھ سندیا فتہ عالم مساوی MBBS لکھودیا گیا؟ افسوس اس بات پر ہے کہ عصری تعلیم کے مروجہ جامعات اور کالجوں سکولوں میں جو بے قاعد گیاں ہورہی ہیں مخلوط تعلیم سے جوفیاشی پھیلائی جارہی ہے اور ان جامعات کے اندر دوران تعلیم جواخلاق سوز واقعات رونما ہورہے ہیں اس کی اصلاحات کے لیے غامدی صاحب نے اپنے منشور میں کچھنہیں لکھا اگر لکھا تو دینی مدارس کا پیچیا کر کے کھاایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب کے قلم کواللہ تعالی کسی نیک راستے میں استعمال ہونے نہیں دیتا ہے حالانکہ غامدی نے اپنے منشور کی پیشانی پر لکھا ہے''اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف'' تو کیا دور حاضریہی دینی

مدارس اوراسلامی احکامات ہیں؟

من از برگانہ گال ہر گز نہ نالم کہ باما ہر چپہ کرد آشنا کرد میں برگانہلوگوں کی وجہ سے ہر گزنہیں روتا ہوں کیونکہ میر سے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنوں نے کیا۔

### حدود وتغزيرات ميس

غامدی صاحب کے منشور کا یہ چوتھا بڑا عنوان ہے اس بڑے عنوان کے ضمن میں کل آٹھ دفعات ہیں اس میں سے چار دفعات پر کوئی مؤاخذہ ہیں ہے لیکن باقی چار دفعات میں سنگین غلطیاں ہیں جن پر شدید مؤاخذہ اور گرفت کی ضرورت ہے چنانچہ اس بڑے عنوان کا تیسراد فعہ دیت سے متعلق ہے۔

## شرعی دیت سے متعلق غامدی کا نظریہ

دیت سے متعلق غامدی صاحب اپنے منشور کے دفعہ ساکے تحت لکھتے ہیں: دیت کے معاملے میں بیر حقیقت مانی جائے کہ قرآن مجید کی روسے بیہ بے شک ہر دور اور ہر معاشرہ کے لیے اسلام کا واجب الاطاعت قانون ہے لیکن اس کی مقد ار، نوعیت اور دوسرے تمام امور میں قرآن کا یہی تھم ہے کہ ''معروف'' یعنی معاشرے کے دستور اور رواج کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ اسلام نے نہ دیت کی کوئی خاص مقدار ہمیشہ کے لیے متعین کی ہے اور نہ عورت اور مر داور غلام اور آزاد اور کا فر اور مؤمن کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم کشہرائی ہے (منشورص: ۱۷)

تن**صرہ:** سب سے پہلی بات تو ہیہ ہے کہ غامدی صاحب کے پاس کونسی اتھار ٹی ہے کہ وہ دیت وغیرہ شرعی احکام میں جوڑ توڑ کے لیے جج بینے ہوئے ہیں کیا چودہ سوسال سے جس مسکلہ کوصحابہ کرام اور تابعین اور مجتہدین وفقہاء نے شلجھا کر امت کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اوراس کے لیے واضح قواعدر کھ کرامت کوشاہراہ اعظم پرلگادیا کیاوہ کافی وشافی نہیں ہے؟ اس کے بعد غامدی صاحب کی کس تحقیق کی ضرورت ره گئی که وه مجتهد بن کریو چھے بغیر بلاضرورت تتحقیق کےمیدان میں اتر گئے اور نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے کیکرآج تک تمام علاء اورمخققین کو کنارے کردیا اور اپنی خود ساخته تحقیقات عرف اور دستور اور رواج اورشعراء حابلیت کےاشعار کوامت پرمسلط کرنا شروع کردیا تعجب اس پر ہے کہ امت تو نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ان کے لیے قوانین وقواعد غامدی صاحب بنارہے ہیں؟ میں نے کئی بارکہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب آپ کے اجتہاد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ جو پچھ کھ رہے ہو اورنئی شریعت بنارہے ہواس ہے آپ امت کوتشویش اور تشکیک میں ڈال رہے ہومثلاً یہاں منشور کے دفعہ تین میں آپ نے دیت سے متعلق لکھا ہے'' دیت کی مقدار، نوعیت اور دوسر ہے تمام امور میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ معروف یعنی معاشر ہے کے دستور اور رواج کی پیروی کی جائے اھے۔

كم ازكم آپ كوخدا كاخوفنهيس كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم يرجوقر آن اتراالله تعالیٰ نے اس کی تفسیر وتبیین کا وعدہ بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان بھی فرمایا نبی اکرم کے بیان کو چھوڑ کرآ پعرف اور دستور کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیصرف سطحی غلطی نہیں بلکہ آپ کے دل ود ماغ میں ا نکار حدیث اور دین اسلام کے سنح کرنے کا ایک منصوبہ اور شوق پڑا ہوا ہے جب کسی حکم کے لینص موجود ہوتو تنصیص شرعی کے بعد آپ کوکس نے اجازت دی ہے کہآ پعرف کی بات کرواورمعاشرے کے دستوراوررواج کی بات کرو یمی بات تو غلام احمد پرویز کرتا تھا کہ دین کا اصل اور مرکز حکومت اور گور نمنٹ ہےاوراللداوررسول سے مراد گورنمنٹ اور پارلیمنٹ ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہا گرآپ میں ذرابھی انصاف ہےتو کیا نبی کی بات معیار ہونا جا ہیے یا دستور اوررواج کی بات معیار ہونا چاہیے نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی دیت کے لیے سواونٹ مقرر فر مائے ہیں ہے دین ابراہیمی کا قدیمی طریقہ قریش کے پاس تھا

یا عرب کارواج تھایا معاشرہ کا دستورتھا کچھ بھی تھااللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو شریعت کا حصہ بنادیا چنانچپہ حضرت ابن عباس کی روایت کو طبقات ابن سعد نے اس طرح نقل کیا ہے:

قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَعَبْدُالُمُطَّلِبِ اَوَّلُ مَنُ سَنَّ دِيَةَ النَّفُسِ مَأَةً مِنَ الآبِلِ فجرت فى قريشٍ وَالْعَرَبِمَّة من الابل و اقرَّ هَارسول اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم على ماكانتُ عَلَيْه (طبقات كبرى ج اص ٥٨،٥٩)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرب میں عبدا ﷺ پہلا انسان ہے جنہوں نے جان کی دیت ایک سواونٹ مقرر کر دیئے پھر قریش اور عرب میں سواونٹوں کا سلسلہ جاری رہا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی طور پروہی سواونٹوں کا سلسلہ اسلام میں برقر اررکھا،

غامدی صاحب کو جان لینا چاہیے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیت
کے قانون کو اسلامی قانون کی حیثیت سے اپنالیا اب بیرجاہلیت کا قانون نہیں رہا
اور نہ زمانے کا عرف اور دستور رہا بلکہ اب بیہ اسلام کا قانون بن گیا قول رسول
اور فعل رسول کی طرح تقریر رسول بھی حدیث وسنت کا مقام رکھتی ہے ادھر مؤطا
میں امام مالک رحمہ اللہ نے تل خطاء کی دیت کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ
جو حدیث نقل فرمائی ہے اس میں صاف طور پر مذکور ہے 'اِنَ فِی النَّفُسِ هِائَةٌ مِّنَ

(مؤطاما لك كتاب العقول وسنن النسائي كتاب القسامة والديات)

امام بخاری رحمہاللہ کے ہم عصر محدث مجمد بن نصر مروزی رحمہاللہ اپنی کتاب السنة میں بدروایت نقل کرتے ہیں:

عن محمد بن علقمة قال كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مأة من الأبل (كتاب السنة لابن مروزى)

لینی محمد بن علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فی محمد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فی دیتوں سے متعلق ایک تحریر کھی اس تحریر میں آپ نے ذکر کیا کہ مسلمان مرد کی دیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک سو اونٹ تھی۔

غامدی صاحب آئھیں کھول کرادھر بھی دیکھ لیس کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کوخود متعین کیا ہے یا معاشرے اور حکومت وقت پر چپوڑ رکھا ہے؟ آنے والی حدیث میں انسان اور انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کی دیت کا تعین کیا گیا ہے جتی کہ خصیتین تک معاملہ جا پہنچا ہے اور خصیتین کی دیت کی مقدار ایک سواونٹ بتائی گئی ہے غامدی صاحب اگراس کومقدار میں تعین نہیں ما نتا ہے تو وہ آخر کیا تعین چاہتا ہے دیت کی تفصیل والی حدیث ملاحظہ ہو۔

# جسم کے مختلف اعضاء کی دیت

وَعَنُ اَبِيۡ بَكۡرِ بُنِمُحَمَّدِ بُنِعَمۡرِو بُنِ حَزَمِعَنُ اَبِيۡهِعَنُ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّى اهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِيْ كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَثَلًا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَآىُ الْمَقْتُولِ وَفِيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرَ أَقِوَ فِيْهِ فِي النَّفْسِ الدِّيةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل وَ عَلَىٰ اَهُل الذَّهَب اَلْفُ دِيْنَارِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْاَسْنَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلُبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّ جُلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةَ وَفِي الْمَامُوْ مَةِثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيْ كُلِّ اصْبَع مِنُ آصَابِع الْيَدِ وَالرِّ جُلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (رواه النسائي والدارمي) وَفِيْ رِوَايَةِ مالك وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَفِي الرِّجُلِ خَمْسُوْنَ وَفِي المؤ ضحة خمس (مؤطااماممالک)

اور حضرت ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنے والد (حضرت محمد ابن عمرو) سے اور وہ ابو بکر کے دادا (حضرت عمر وابن حزم ) سے روایت کرتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے پاس ایک

ہدایت نامہ بھیجاجس میں لکھا ہواتھا کہ جو شخص قصداً کسی مسلمان کو ناحق مار ڈالے (یعنی تل عمد کاار تکاب کرے ) تواس کے ہاتھوں کے فعل کا قصاص ہے ( یعنی اس نے اپنے ہاتھوں کے فعل اورتقصیر کے ذریعہ جو قتل عد کیا ہے اس کی سز امیں اس کو بھی قتل کر دیا جائے ) الا یہ کہ مقتول کے ورثاء راضی ہوجا نمیں ( یعنی اگرمفتول کے وارث قاتل کومعاف کردیں یا اس سےخون بہا لینے پر راضی ہوجا ئیں تو اس کوقل نہ کیا جائے )اس ہدایت نامہ میں بیجی تھا کہ (مقتول )عورت کے بدلے میں ( قاتل ) مرد کوقصاص میں قتل کیا جائے ،اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ حان کا خون بہا سواونٹ ہیں (یعنی جس کے پاس اونٹ ہوں وہ خون بہامیں مذکورہ تفصیل کےمطابق سواونٹ دے ) اورجس کے پاس سونا ہووہ ایک ہزار دینار دے ،اور ناک کی دیت جب کہوہ پوری کاٹی <sup>گ</sup>ئی ہوایک سواونٹ ہیں اور دانتوں کی دیت (جب کہوہ سب توڑے گئے ہوں) پوری دیت ( لیعنی ایک سواونٹ کی تعداد ) ہے اور ہونٹول کی دیت (جب کہوہ پورے کاٹ دیئے گئے ہوں ) پوری دیت ہےاور دونوں خصیوں کے کاٹے جانے کی بھی پوری دیت اور پیٹھ کی ہڈی توڑے جانے کی بوری دیت اور عضو خاص کے کاٹے جانے کی بھی پوري ديت ہے اور دونوں آنگھوں کو پھوڑ دینے کی بھی پوري دیت ہے،اورایک پیرکاٹنے پرآ دھی دیت ہے،اورسر کی جلد زخمی کرنے پر تہائی دیت ہےاور پیٹ میں زخم پہنچانے پر بھی تہائی دیت ہےاوراس

طرح مجروح کرنے پر کہ ہڈی ایک جگہ سے سرک گئی ہو پندرہ اونٹ دینے واجب ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ہرایک انگلی دینے واجب ہیں، اور ہر ہر دانت کا بدلہ پانچ اونٹ ہیں۔ ( کاٹے) پر دس اونٹ دینے واجب ہیں، اور ہر ہر دانت کا بدلہ پانچ اونٹ ہیں۔ (نسائی، دارمی) اور امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک آئھ (پھوڑنے) کی دیت پچاس اونٹ ہیں اور ایک ہیر کی دیت پچاس اونٹ ہیں اور ایسازخم اور ایک ہیر کی دیت پچاس پچاس اونٹ ہیں اور ایسازخم ہین اور ایسازخم ہوگئی ہو پانچ اونٹ ہیں۔ (مؤطاامام مالک)

#### . قتل خطااورشبه عمر کی دیت سواونٹ ہیں

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اِنَّ دِيَةَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اِنَّ دِيَةَ النَّحَطَائِ شِبْهُ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ الْخَطَائِ شِبْهُ الْعُمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِي اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت عبداللہ ابن عمر و کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاننا چاہیے کہ قتل خطاء جس سے مراد شبہ عمد ہے اور جو کوڑے اور لائھی کے ذریعہ واقع ہوا ہو، اس کی دیت سواونٹ ہیں جن میں سے چالیس ایسی اونٹیاں بھی ہونی چاہئے جن کے پیٹ میں بیچے ہوں (ابوداؤد)

## قتل شهء مرکی دیت سواونٹ ہیں

عَنْ عَلِيّ اَنَّهُ قَالَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمَدِ ٱثْلاَثًا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثُ وَّ ثَلَاثُوْنَ جِذُعَةً وَارْبَعُ وَّ ثَلَاثُوْنَ ثَنِيَّةً اللي بَازِل عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتْ, وَفِي روَايِدٍقَالَ فِي الْخَطَائِ اَرْبَاعًا خَمْسْ وَعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَخَمْسْ وَعِشْرُوْنَ جِذْعَةًو خَمْسٌ وَعِشُرُو نَ بَنَاتَ لَبُوْ نِ وَخَمْسٌ وَعِشُرُو نَ بَنَاتُ مَخَاضٍ

#### (رواهابوداؤد)

حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایاقتل شبہ عمد کی دیت میں (سو) اونٹنیاں دینی واجب ہیں بایں تفصیل کہ تینتیں اونٹنياں وہ ہوں جو چوتھے برس ميں لگي ہوں اور تينتيس اونٹنياں وہ ہوں جو یا نچویں برس میں لگی ہوں اور چنتیس اونٹنیاں وہ جو چھٹے برس میں گئی ہوں اورآ ٹھرنوسال تک جائینچی ہوں اورسب حاملہ ہوں ۔ایک اور روایت میں حضرت علی سے بیہ منقول ہے کہ انہوں نے فر ما یافتل خطاء کی دیت میں چارطرح کی (سو)اونٹٹیاں دینی واجب ہیں، بایں تفصيل كه بچپيں وہ ہوں جو تين تين برس كى ہوں اور پچپيں وہ ہوں جو چار چار برس کی ہوں اور پچپیں وہ ہوں جودود و برس کی ہوں اور پچپیں وه ہوں جوایک ایک برس کی ہوں۔(ابوداؤد) (اس روایت کا آخری حصه احناف کی دلیل ہے) وَعَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَصٰي عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمَدِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جذعةً وَّ أَرْبِعِينَ خَلِفَةً مابِينَ ثَنِيَةٍ الى بازِلِ عامِهَا (رواه ابو داؤد)

اورحضرت مجاہدرحمہاللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه نے قتل شبہ عمد کی دیت میں تیس اونٹنیاں تین تین برس کی اور تیس اونٹٹیاں جار جار برس کی اور جالیس اونٹنیاں حاملہ جو چھٹے برس سےلیکر نویں برس تک جا کینچی ہوں دینے کا حکم فرمایا۔ ( گویا یہ روایت حضرت امام شافعی کے مسلک کے موافق ہے )۔ ابوداؤر

ان واضح احادیث اور واضح احکامات اور سر سے لیکریاؤں تک انسان کے جسم کے ایک ایک عضو کا نام سر دار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان اور فر مان سے واضح فر ماتے ہیں اور امت کو واضح ہدایات جاری فر ما دیتے ہیں اور غامدی صاحب کہتا ہے کہ پیغیبر نے کوئی تعین بھی بھی نہیں کی ہے غامدی کواس کے سواہم کیا کہہ سکتے ہیں

شرم مگرتم کوآتی نہیں يغيبركوكيامنه دكهاؤ كحظالم تعجب اس پر ہے کہ دن کی روشنی میں کس ڈھٹائی کے ساتھ غامدی صاحب دیت کا انکارکرتے ہوئے اپنی کتاب برھان میں لکھتے ہیں کہ''ز مانے کی گردشوں نے کتاب تاریخ میں چودہ صدیوں کے ورق الٹ دیے ہیں تمدنی حالات اور تهذيبي روايات، ان سب ميں زمين وآسان كاتغير واقع ہوگيا ہے اب ہم ديت میں نہاونٹ دے سکتے ہیں نہاونٹوں کے لحاظ سے اس دور میں دیت کا تعین کوئی دانشمندی ہے۔ (برھان ص: ۱۸)

پینمبراسلام تو واضح انداز میں قیامت تک امت کے لیے دیت کی مقدار کو متعین کر کے فرمان جاری فرماتے ہیں اور غامدی صاحب کہتا ہے کہ یہ دانشمندی نہیں ہے ہم نہ اونٹ دے سکتے ہیں نہ اونٹول کی قیمت دے سکتے ہیں پینمبر کے قول وفعل کو غیر دانشمندانہ قرار دینا صریحاً کفر ہے اب علاء فیصلہ کریں کہ بیخص کس فتو کی کامستحق ہے میں غامدی صاحب کو جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں بلکہ کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کو تو بہ کرنا چاہیے بید دنیا فانی ہے پھر دوز خ میں تو بہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔

درِ فیض محمد وا ہے آئے جس کا جی چاہے نہآئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی بلا قیمت دواملتی ہے آئے جس کا جی چاہے

غامدی صاحب نے اپنے منشور میں قرآن مجید کی آیات کا صرف حوالہ دیا ہے اور آی سے تعلق آیت سے متعلق تفصیل کو اپنی کتاب بر صان میں لکھی ہے چنا نچہ دیت سے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے ہے {و ما کان لمؤ من ان یقتل مؤ منا الا خطأ و من قتل

مؤ مناً خطأفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الاان يصدقوا } (نیای:۹۲)

اور جوشخص کسی مؤمن کونلطی سے قل کر دیتواس کا کفارہ پیہے کہایک مؤمن غلام کوآ زاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت ا دا کرے ہاں اگروه دیت کومعاف کردیں اھ

جناب غامدی صاحب اس آیت میں لفظ' ' دید '' کے بیچھے پڑ گیا ہے اور کہتا ہے کہ دیت کا لفظ نکرہ ہے اور نکرہ میں عموم ہونا ہے کسی چیز میں تعیین وتخصیص نہیں ہوتی مطلب بہہوا کہ ہروہ ثثی جودیت کے نام سےمعروف ہووہ مراد ہے کسی چیز میں تعیین و شخصیص نہیں ہوگی ہمیں اس معاملے میں عرف کی پیروی کا حکم دیا گیا ہےلہذا مخاطب کےعرف میں جس چیز کا نام دیت ہے وہ مقتول کے ورثہ کے سپر دکر دی جائے۔ (برهان: ص:۱۱)

اس کےعلاوہ غامدی صاحب نے عرب کےاشعار کا ڈھیرلگادیا ہے اوراس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جاہلیت میں شعراء عرب نے دیت کومختلف انداز میں بیان کیا ہے لہذا اسلام میں دیت کی خاص مقدار متعین نہیں ہے بس صرف زمانه کا عرف معتبر ہے اور حاکم وفت کا اعتبار ہے وہ جتنا رد وبدل دیت میں کرنا چاہتا ہے کرسکتا ہے برھان ص: ۱۱ پرغامدی صاحب دیت ہے متعلق کہتا ہے کہ روایات میں اس کے بارے میں جو پچھ بیان ہوا ہے وہ عرب کے دستور کی وضاحت ہے اس میں کوئی چیز بھی خود پیغمبر کا فر مان واجب الا ذعان نہیں ہے۔

(برهان ص:۱۱)

غامدی صاحب اپنے منشور کے دفعہ ۳ کے تحت مزید لکھتا ہے کہ ' چنا نچہ اسلام نے دیت کی نہ کوئی خاص مقدار ہمیشہ کے لیے متعین کی ہے اور نہ عورت اور مرد اور غلام اور آزاداور کا فراور مؤمن کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم گھہرائی ہے (منشور: ص: ۱۸)

تبصرہ: دیت کی مقدار کی عدم تعیین کے بارے میں غامدی صاحب غلط بیانی
سے کام لے رہا ہے پچھلے صفحات میں جن احادیث کو میں نے پیش کیا ہے اس
میں انتہائی صراحت کے ساتھ دیت کی مقدار کا بیان موجود ہے طبقات ابن سعد
کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کی صریح حدیث ہے جس میں دیت کے ایک سو
اونٹ کا ذکر موجود ہے پھر مؤطا ما لک میں صریح حدیث ہے جس میں ایک سو
اونٹ کا بیان موجود ہے کتاب السنہ میں علامہ محمد بن نصر مروزی کی نقل کر دہ صریح
حدیث ہے جس میں دیت کی ایک سواونٹ کا ذکر ہے۔
محمد بن عمر و بن حزم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت سے متعلق جوخط لکھا تھا

اس میں جان کے بدلےایک سواونٹ کےعلاوہ جسم کےتمام اعضاء کی دیت کا واضح بیان موجود ہے یہاں تک کہانسان کے ذکر اور خصیتین کی دیت کی مقدار متعین طور پرموجود ہے، نسائی نے اس روایت کونقل کیا ہے اب نہ معلوم غامدی صاحب اس سے مزید کیا مقدار اور کیا تعیین جاہتا ہے اسی طرح عبداللہ بنعمرو ؓ کی حدیث میں ایک سواونٹ کی وضاحت موجود ہےجس کوابوداؤ د نے ذکر کیا ہے اسی طرح امام مجاہد نے حضرت عمر کا فیصلہ نقل کیا ہے اس میں ایک سواونٹ دیت کا ذکر ہےابوداؤد نے اس کی تخریج کی ہےاسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واضح فر مان کو ابوداؤ دیے نقل کیا ہے جس میں ایک سواونٹ دیت کی مقدار کانعین مذکور ہے میں نے ان احادیث کومتن اور ترجمہ کے ساتھ ذکر کیا ہے ان تصریحات وتشریحات کے باوجود غامدی صاحب نے اپنے منشور میں جو پیر کھاہے کہ اسلام نے ہمیشہ کے لیے دیت کی کوئی خاص مقدام تعین نہیں کی ہے یہ غامدی صاحب کی انتہائی گمراہی ہے اور ان کی بہت بڑی خیانت اور غلط بیانی اور بہت بڑا دھوکہ ہے جووہ اینے پیرو کارول کے ساتھ کرر ہاہے وہ غامدی جوا تنا گہرا آ دمی ہے کہ بال کی کھال ا تار تا ہے کیاان کی نظروں سے دیت کی اتنی بڑی حقیقت پوشیده ره سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں البتہ وہ دین اسلام کوایک نیارخ دینا چاہتا ہے اور اپنا باطل مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دیت کی مقدار کو چھیانے کے لیے عرف کا بگل بجاتا ہے بھی دستوراوررواج کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور بھی اسبع المعلقات اور دیوان جماسہ میں دیت سے متعلق جاہلیت کے اشعار گاگار دیت کی مقدار سے راہ فراراختیار کرتا ہے بیاس شخص کا صرف انکار حدیث نہیں بلکہ دین اسلام کی بنیادوں کے اکھیڑنے کے لیے ان کے دل ور ماغ میں الحاداور زندقہ کا ایک جذبہ موجزن ہے میں ان سے بوچھتا ہوں کہ اگر جاہلیت کے اشعار سے شرعی حکم ثابت ہوجاتا ہے توان اشعار میں تو دیت کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں بھراس کو بھی قبول کروچنا نچہ دیوان حماسہ میں بنوٹیس بن تعلیہ کا ایک شاعر شراب پینے اور خوبصورت لڑکی سے اختلاط کی اس طرح درخواست کرتا ہے۔

#### انامحيوك ياسلمي فحيينا

#### وانسقيت كرام الناس فاسقينا

اے سلمی! ہم تہمیں محت کا سلام پیش کرتے ہیں تم بھی ہمیں محبت کا سلام پیش کرو، اور اگر بھی تم نے اشراف لوگوں کوشراب بلائی ہے تو ہمیں بھی بلا دو کیونکہ ہم بھی شرفالوگ ہیں۔

غامدی صاحب نے اپنی کتاب''برھان'' میں شراب کی حد شرعی کا بھی بہت مذاق اڑایا ہے چنانچے لکھتا ہے: اس سے واضح ہے کہ یہ (شراب کی حد) شریعت

### ہر گرنہیں ہوسکتی (ص۱۳۸)

پھر مزیدلکھتا ہے لہذا ہے بالکل قطعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شراب نوشی کے مجرموں کو پٹوایا تو شارع کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے پٹوایا (برھان: ۱۳۹)

ایسامعلوم ہوتاہے کہ غامدی نے شراب نوشی کے لیے بھی اسی او پر مذکورہ سلمٰی کے شعر کو بنیا دینایا ہوگا میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ غامدی صاحب دین اسلام کا مجرم اور دین اسلام کے احکام کے لیے ڈاکو ہے اور ان کے نظریات کفر کی سرحدوں تک جا پہنچے ہیں ۔ میں غامدی صاحب سے یو چھتا ہوں کہ تہہیں کوئسی وحی آئی جس سے آپ نے اندازہ لگا یا کہ فلال حکم نبی کی نبوت کی حیثیت سے آیا ہےاور فلاں حکم بشری حیثیت سے آیا ہے فلاں حکم نبی کے عربی معاشرت کی وجہ سے آیا ہے اور فلال حکم نبی کے حاکم ہونے کی حیثیت سے آیا ہے نبی اکرم صلی اللّٰدعليه وسلم كي ذات كواس طرح تقسيم كرنے كا آپ كوئس نے اختيار ديا ہےاور آپ کون ہوتے ہیں جواس طرح فیصلوں کے لیے جج بنے ہوئے ہو؟ دل چاہتا ہے کہ میں قلم کی نوک کوتلوار بنا کراس پر چلاؤں مگراخلاق کے دائرہ ہے نکل نہیں سکتا ہوں بس اتنا کہتا ہوں کہا ہے اللہ! غامدی اور اس کے تبعین کی فنكارى اورمقاله نگارى سے اسلام كى حفاظت فرما اور اس فتنه كونيست ونا بود فرما

غامدی نے اپنی کتاب ''برہان' کے ابتدائی دیباچہ میں لکھا ہے کہ اس مجموعہ مضامین کی تحریریں زیادہ تر معاصر مذھبی فکر کی تنقید میں ہے ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے گراں ہاریءخاطر کا باعث ہولیکن

ے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِتریا قی میں غامدی صاحب کی د ماغ سوز اور دین اسلام کومننح کرنے والی تحریر وتحریف وتزویر سے بھری ہوئی عبارات کے جواب میں اگر بھاری جملے کھھدوں اور وہ جملےکسی کے لیے بار خاطرین جائیں تو وہ بھی غامدی والا مذکورہ شعر کچھ تصرف كے ساتھا پنے ليے تسكين خاطر كا ذريعہ بنائے۔

قلم میں تلخ نوائی میری گوارا کر 🌣 کہز ہر بھی کبھی کرتا ہے کارتریا قی

# لو بھائی غامدی صاحب نے دیت سے چھٹی دلا دی

غامدی صاحب نے پہلے دیت کی مقدار میں تعین کا انکار کردیا اب دیکھئے وہ دیت کے قانون پر جھاڑ و پھیر کر چھٹی دلار ہاہے چنانچہ بر ہان میں وہ لکھتا ہے ہمارے معاشرے میں دیت کا کوئی قانون چونکہ پہلے سے موجود نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے ارباب حل وعقد کواختیار ہے کہ چاہیں توعرب کے اس دستور کو برقر اررکھیں اور چاہیں تو اس کی کوئی دوسری صورت تجویز کریں وہ جوصورت بھی اختیار کریں گےاورمعاشرہ اسے قبول کرلیتا ہے تو ہمارے لیے وہی معروف قرار

یائے گی پھرمعروف پر مبنی توانین کے بارے میں بیہ بات بالکل واضح ہے کہ حالات اورز مانے کی تبدیلی سے ان میں تغیر کیا جاسکتا ہے اور کسی معاشرے کے اولی الامر اگر چاہیں تواپنے اجتماعی مصالح کے لحاظ سے انہیں نئے سرے سے مرتب کر سکتے ہیں (برهان ص:۱۹)

اس عبارت میں غامدی صاحب دیت کے معروف اور دستور اور رواج کی اصطلاحات سے ترقی کر کے آگے چلے گئے کہاس معروف اور دستور کے مطابق والی دیت کو بھی وقت کے حکمران بدل سکتے ہیں اور مثلاً پرویز مشرف اور عبدالرحمن ملک کواس میں ہرتغیر کا اختیار حاصل ہے میں کہتا ہوں غامدی صاحب دنیا میں تیری بیآ رز و پوری نہیں ہوگی البتہ قبر کے کیڑے تیرے لیے دیت کا فیصله کریں گے اور بچھو اور سانپ ان شاء اللہ تیری دیت کونوچ نوچ کر کھائیں گے۔

## مر داورعورت کی دیت میں فرق کا ثبوت

غامدی صاحب نے اپنے منشور کے دفعہ ۳ کے آخر میں لکھاہے ''اوراسلام نے نہ عورت اور مرد اور غلام اور آزاد اور کافر اور مؤمن کی دیتوں میں کسی فرق کی یابندی ہمارے لیے لازم تھہرائی ہے (منشور:ص:کا،۱۸) غامدی صاحب نے اس عبارت میں غلط بات کہی ہے اسلام میں ان مذکورہ اشخاص کی دیت میں یقینا فرق ہے۔ملاحظہ فرمائیں

### سنن كبرى بيهقى كاحواليه

چنانچی<sup>سن</sup>ن کبری میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے۔

عن ابر اهيم النخعى رحمه الله عن عمر بن الخطاب و على بن ابى طالب انهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وفيما دو نهما (سنن الكبرى بيهقى: ج ٨ص: ٩٠ و كتاب الحجة از امام محمد ج ٣٠ ص: ٢٨٨)

یعنی ابراہیم خعی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کا بیہ قول ہے کہ عورت کے تل نفس اور زخموں کی دیت مرد کی دیت سے آ دھی ہے۔

# تفسير نيشا بورى كاحواله

تفسیر نیشا پوری لیخی تفسیر غرائب القرآن میں دیت کی سورة نساء کی آیت: ۹۲ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں:

ان دية المرأة نصف دية الرجل باجماع المعتبرين من الصحابة (تفسير نيشاپورى)

بیٹک عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اور اس پرمعتر صحابہ کا اجماع

مرتدكى سزااورغامدي كامنشور

-4

### بداية المجتهد كاحواله

علامها بن رشد نے عورت کی دیت کومر د کی دیت کے نصف ہونے پرائمہار بعہ کا اتفاق نقل کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

امادية المرأة فانهم اتفقو اعلى النصف من دية الرجل في النفس فقط (بداية المجتهدج ٢ ص: ١٥ ٣ ١ مر)

باقی رہاعورت کی دیت کامعاملہ تواس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت ہے آدھی ہے۔

## التشريع الجنائى كاحواله

علامه عبدالقادر عوده شهيدر حمه الله التشريع الجنائي مين لكصة بين:

و من المتفق عليه ان دية المرأة على النصف من دية الرجل في القتل (التشريع الجنائي ج اص: ٢٦٩) الله امر پرامت كا اتفاق ہے كة تل خطاء كى صورت ميں عورت كى ديت مردكى ديت كا نصف ہوگى۔

### ائمهاحناف اورصاحب مدابيكا حواليه

ائمہ احناف کےمفسرین اور اصحاب الفتاویٰ اور اصحاب الفقہ کا متفقہ فیصلہ ہے

کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے میں آ دھی ہے ہدایہ اور عنایہ و بنایہ و کفایہ کنز الد قائق اور قدوری کی عبارت اس طرح ہے:

و دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس و فيما دونه (بحو اله كنز الدقائق ٢٨٦)

اورعورت کی دیت مرد کی دیت کے مقالبے میں آ دھی ہے خواہ جان میں ہویااس سے کم میں ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ دیت کے بارے میں امت کے فقہاء وجہ ہدین وحدثین ومفسرین ایک طرف ہیں کو آل خطاء میں مرد کی دیت ایک سواونٹ ہیں اور عورت کی دیت ایک سواونٹ ہیں اور عورت کی دیت اس کی آدھی ہے یہ حضرات احادیث اور فناؤوں اور امت کے اجماع سے استدلال کرتے ہیں اور دوسری طرف غامدی ہے جو کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ دیت کی کوئی معین مقدار نہیں ہے اور نہورت اور مرد کی دیت میں کوئی فرق ہے اس طرح غامدی صاحب اجماع امت اور احادیث مقدسہ اور تمام مفسرین سے مخالف راستہ اختیار کررہا ہے اس لیے ہم اس کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جاوید احد غامدی صاحب غلط بیانی کررہا ہے اور پوری امت کے عام بی نہ جو کھا ورحقیقت یہ علی ء پر بہتان با ندھتا ہے اور صرح وصحے احادیث کا انکار کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اس دعولی پرکوئی دلیل نہیں ہے بیا جہادی انداز سے کچھ بولٹا ہے کہان کے پاس اس دعولی پرکوئی دلیل نہیں ہے بیا جہادی انداز سے کچھ بولٹا

ہے جوسب غلط ہےان کا اجتہاداس قابل ہے کہوہ اس کے منہ پر مارا جائے یار دی کی ٹو کری میں بھینک دیا جائے یاصحرائی قبرستان میں دفن کیا جائے۔

# جاویدغامدی صاحب نے مرتد کی شرعی سز اکو کالعدم قرار دیا

''حدود اورتعزیرات'' کے بڑےعنوان کے تحت دفعہ ۴ کے ضمن میں غامدی صاحب منشور کے ص: ۱۸ پرمرتد کی شرعی سز اکو کالعدم قر اردیتے ہوئے لکھتے ہیں ''اسی طرح ارتداد کے بارے میں بیر حقیقت تسلیم کی جائے کہ اس کی جوسزا بالعموم بیان کی جاتی ہےوہ قر آن مجید کی روسیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم۔ بنی اساعیل۔ ہی کے ساتھ خاص تھی۔ان کے بعدیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی، چنانچہ اب اگر کوئی شخص اسلام کو جھوڑ کر کفراختیار کرے اور اس کے ساتھ کسی فساد کا مرتکب نہ ہوتومحض اس بناء پراسے کوئی سز انہیں دی جاسکتی ہے (منشور:۱۸) تبصره: سب سے پہلے توبہ یوچھنا ہے کہ جاوید غامدی صاحب کی پوزیش اور اتھارٹی کیا ہے جو بیچکم صادر فرما رہے ہیں کہ ارتداد کے بارے میں بیر حقیقت تسلیم کی جائے وہ کس کو مخاطب بنار ہاہے اور مخاطب کو کونسی حقیقت تسلیم کروار ہا ہے یا خود بچے بنا ہوا ہے اور خود فیصلہ سنار ہاہے دوسری بات غامدی صاحب نے بیہ کہی ہے کہار تداد کی سزا قرآن کی روسے نبی علیہ السلام کی قوم بنی اساعیل کے

ساتھ خاص ہے قرآن مجید کے بارے میں غامدی صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا ہے قرآن عظیم میں کوئی آیت الیی نہیں ہے جس نے ارتداد کی سزا کوعرب یا بنی اساعیل کےساتھ خاص کیا ہوالبتہ ارتداد پر وعیدشدیداورعذاب جیم کی سز ا قرآن مجيد ميں اس طرح بيان كى گئى ہے ارشاد بارى تعالى ہے:

{ومنيرتددمنكمعندينهفيمتوهوكافرفاولئك حبطتاعمالهم في الدنياو الاخرةو اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون } (بقرہ:∠۲۱)

ترجمہ: اور جوکوئی تم میں سے اپنے دین سے پھریگا اور کفر کی حالت ہی میں مریگا تواس کےسارےاعمال د نیااورآ خرت میں ضائع ہوجائیں گےا بسےلوگ دوزخی ہوں گےاور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

مندرجہ بالا آیت ارتداد ہے متعلق قیامت تک کے لیے ایک عام سز اساتی ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے مرتد ہوگیا اور پھراسی ارتداد پر مراتو اس کے سابقه ولاحقه تمام اعمال بإطل ہو گئے اور جان و مال بھی لانندر ہا نکاح بھی ٹوٹ گیا کیونکه مرتد ہوگیا۔علامہ شبیراحمرعثانی اس آیت کے تحت ککھتے ہیں: یعنی دین اسلام سے پھر جانااوراسی حالت پر آخیر تک قائم رہناالیں سخت بلا ہے کہ عمر بھر کے نیک کام ان کےضائع ہوجاتے ہیں کہ کسی بھلائی کے مستحق نہیں رہتے۔ دنیا میں نہان کی جان ومال کے طریعے نہ نکاح قائم رہے نہان کو میراث ملے نہ

آخرت میں تواب ملےاور نہ بھی جہنم سے نجات نصیب ہو (تفسیرعثانی:۲۲) قرآن مجید کی رواورآیت کی تفسیر اور حکم تو یہی ہے جولکھا گیانہ معلوم غامدی کے یاس کونسا قر آن ہےجس میں مرتد کے لیے کوئی خاص تھم نازل ہواہے۔

#### احادیث کےمطابق مرتد کی سزا

بخاری شریف میں حدیث ہے جواس آیت کی تفسیر بھی ہے اور مرتد کی سز ا کا واضح حکم بھی ہے وہ حدیث بیہ ہے:

قال عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه (بخارى)

آنحضرت صلی اللّه علیه وسلم نے فرما یا کہ جومسلمان اپنادین بدل دی تو اسے آل کر دو۔

ارتداداورمرتد کی سزایے متعلق دوسری حدیث ملاحظه ہو:

عن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرىء مسلم يشهدان لا اله الا الله و انى رسول الله الا باحدى ثلاث

النفس بالنفس والثيب الزانى والمفارق لدينه التارك للجماعة

(بخارى ومسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله

عليه وسلم نے فر ما يائسي مسلمان كاخون بہا نا جا ئزنہيں جو بيدگوا ہي ديتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیر کہ میں اللہ کا رسول ہوں ماسوائے تین صورتوں کے ایک بہر کہاس نے کسی گفتل کیا ہود وسری بیر کہ وہ شا دی شده زانی ہواور تیسری بیر کہ وہ اپنا دین چھوڑ کرمسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوجائے۔

اسی مضمون کی بہت ساری احادیث صحیحہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ اسلام میں مرتد شخص کی سزاقل ہےان احادیث کی وجہ سے جمہور فقہاء کا بھی فتویٰ ہے کہ مرتد کی سزاقتل ہے چنانچے فقہاءار بعہ کے چند فناویٰ لکھدیتا ہوں الگ الگ سارے فتاویٰ کا جمع کرنا بہت دشوار ہے۔

# فقہاءاربعہ کے ہاں مرتد کی سز اقتل ہے

ندا به اربعه ي<sup>ركه</sup>ى گئىمىتنىركتاب الفقەعلى الىمذاھب الاربعة ' (1)میں اس کے مؤلف عبدالرحن جزیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

واتفق الائمة الاربعة رحمهم اللهعلى ان من ثبت ارتداده عن الاسلام والعياذبالله وجبقتله واهدر دمه

(الفقه على المذاهب الاربعة ج٥ص: ٣٢٣) ائمہ اربعہ کا اس برا تفاق ہے کہ جو تخص اسلام سے پھر جائے (اللہ اس سے بچائے )اس کافتل واجب ہےاوراس کاخون رائیگاں ہے۔

#### (٢) موسوعة الاجماع ميں ہے:

اتفقوا على ان من كان رجلا مسلماً حراً ثم ارتد الى دين كفر انه حل (موسوعة الاجماعج اص: ٣٣١) دمه

اس پرتمام فقہاء اسلام کا اتفاق ہے کہ آ زادمسلمان مرد اگر مرتد ہوجائے تواس کا خون بہانا جائز ہے۔

اسلامي فقه كي مشهور كتاب ' الفقه الاسلامي و ادلته' ، مين و اكثر وصبه الزحيلي نے احکام المرتد میں فقہاءار بعہ کا فتویٰ دلیل کے ساتھ فقل کیا ہے لکھتے ہیں:

اتفق العلماء على وجوب قتل المرتد لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه وقوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة واجمعاهل العلم على وجوب قتل المرتد (ج٢ص: ١٨١) یعنی علماء نے مرتد کے تل پراتفاق کیا ہے اور دو سیجے حدیثوں کی وجہ سے

مرتد کے آپراہل علم نے اجماع کیا ہے۔

قر آن وحدیث کی تصریحات کے بعداور فقہاء کے اجماعی فتاویٰ کے بعد آ دمی حیران رہ جا تاہے کہ جاویدا حمد غامدی صاحب پر یہ فیصلے کیسے فی رہے ہیں بس پیہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غامدی صاحب نے گمراہی کا راستہ کسی غلط فہمی سے نہیں غامدي كانظر يتخصيص احكام

بلکەدىدە ودانستەارا دە كےساتھاختيار كىياہے۔

افسوس کا مقام ہے کہ اسی دفعہ کی اگلی عبارت میں غامدی صاحب کہتا ہے کہ اب ارتداد کی سزا ہمیشہ کے لیے تتم ہوگئ۔ہم غامدی سے یو چھنے کاحق رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کونسی دلیل ہے کہ بیسز اہمیشہ کے لیختم ہوگئ؟ اور آپ کس بنیاد یر کہتے ہوکہ بیسز اہمیشہ کے لیختم ہوگئی کیا کوئی نئی وحی آ گئی یا آسان سے کوئی الہام ہوگیا؟ غامدی صاحب کوذ رابھی حیاء نہآئی کہ وہ اتنے بڑے بڑے فقہاء اورمفسرین کے بارے میں لکھتا ہے کہ من بدل دینه فاقتلو مکی حدیث کے مسجحنے میں فقہاءکفلطی ہوگئی اورانہوں نے اس کوعام کر کے مرتد کی سز اموت قرار دى اوراس طرح اسلامي حدود وتعزيرات ميں ايك اليبي سز ا كااضا فه كر دياجس كا وجود ہی اسلامی شریعت میں ثابت نہیں ہے اس طرح گفتگو غامدی نے اپنی کتاب برہان میں کی ہے یہاں منشور میں البتہ غامدی نے بیکھاہے کہ اگر مرتد کسی فساد کا مرتکب نہیں ہوا ہے تومحض مرتد ہونے سے اس گفتل کی سز انہیں دی جاسکتی ہے میں کہتا ہوں کہ غامدی صاحب آپ بتائیں ایک شخص دین اسلام کو حچیوڑ کراس کو بدنام کرتا ہے چھرا گر ہندو بنا تو وہ کروڑ وں دیوتا وٰں کواللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا تا ہے اگریہودی اورعیسائی بنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنے لگتا ہےا گرمشرک بنا تو فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے اورار تداد کے

بعد اسلام کے قق میں گتاخی کرتاہے قرآن عظیم کو غلط کہتا ہے کیا یہ فتیج اعمال وافعال واقوال فسادنہیں ہے؟ اورشریعت کےمسلّمہ احکام پراتنا بڑاحملہ کیا فساد نهیں؟ ایبالگتاہے کہ غامدی صاحب کو تکو بنی طور پررسوا ہونا تھا جورسوا ہو گیا ے چوں خداخواہد کہ پردہ کس درد میلش اندرطعنۂ یا کاں بُرد جب الله تعالی کسی کا پرده جاک کرنا چاہتا ہے تواس کا میلان نیک لوگوں کی برائی کی طرف کردیتا ہے غامدی صاحب نے شایدا پنے ارتداد کے ارتکاب کے خوف سے بیہ نیافتویٰ اورنئ فقہ ایجاد کیا تا کہ ان کی طرف کوئی خطرہ متوجہ نہ ہوجائے حالانکہاصل خطرہ تو آخرت کا ہے دنیا تو فانی جگہ ہے

غامدي صاحب كوجا بييقها كهوه سكھوں يرككھتے كهان ميں جوكوئي مسلمان ہوجا تنا ہےتواس کافتل کرناان کے نز دیک واجب ہے بلکہ پانچ سال تک اگر وہ مخض د نیا کے کسی کونے میں کسی بھی سکھ کومل جائے سکھاس کونٹ کرسکتا ہے ہندؤوں کے ہاں قانون ارتداداس سے بھی زیادہ سخت ہے دنیا کی فوج کا قانون دیکھ لیجئے اگر کوئی آ دمی وفت سے پہلےفوج سے ملازمت چھوڑ دیتا ہےاور بھاگ جا تا ہےتو اس کا کورٹ مارشل ہوجا تا ہے ان سب کے لیے غامدی صاحب نے پچھ بھی نہیں لکھا اگر لکھا تو اسلام پر لکھا کہ اس کا قانون ارتداد صحیح نہیں ہے کسی وقت جزوى طور يرتفااب مكمل ختم ہو گياہے۔

## غامدي صاحب كانظر ييخصيص احكام

جناب جاوید غامدی صاحب بڑے بننے کی پوری کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو مجتہد، اسکالراور دانشور دکھانے کے لیے ہرحر بداستعال کرتا ہے اورتجدد کا ہر نیا راسته دین میں نکال کرلاتا ہےان کا ایک خطرنا ک نظریتے خصیص احکام کا ہے اس کا مطلب رہے کہ غامدی صاحب کے نزویک وین اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جورہتی دنیا کے لیے عام ضابطہیں بلکہ اسلام کے دوراول کی وقتی مصلحت تھی اورمعاشرہ کی وقتی ضرورت تھی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت تھی یا صحابہ کرام کے معروضی احوال کے بیش نظر چندا حکام آئے اور پھر موقوف ہو گئے جیسے دیت کی مقدار کا قانون احوال کے پیش نظرتھاار تداد کی سزا قتل اس وقت کے بنی اساعیل کے ساتھ خاص تھی حد خمر کی سز امخصوص انداز سے اس ونت کے ساتھ خاص تھی نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدکسی کو کا فر قرارنہیں دیا جاسکتا معروف اورمنکر کاتعین وحینہیں بلکہ انسانی فطرت اور خاص ماحول کرتا ہے کفار کےخلاف جہاد وقتال اس وقت کی خاص ضرورت تھی جہاد ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بیاوراس قشم کے کئی احکام غامدی صاحب کے نز دیک اسلام کے دوراول کے ساتھ خاص تھے آیندہ ادوار سے اس کاتعلق نہیں ہے۔

#### جواب

غامدی صاحب سے یو چھا جائے کہ نبی آخرالز مان اور دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے یااس میں ردوبدل کا امکان ہے اگر دین اسلام قیامت تک کے لے ہے اور یقینا ایبا ہی ہے تو چھراس کے احکامات کو دور اول کے ساتھ کیوں خاص کہا جا تا ہے؟ اور جب غامدی صاحب کا نظر بیخصیص احکام کا بن گیا تو پھر چندا حکامات کی تخصیص کیوں؟ پھرتو نبی آخرالز مان کی نبوت کوبھی عرب امیین کے ساتھ خاص کردینا چاہیے جس طرح یہود ونصاریٰ کا دعویٰ ہے اسی طرح قر آن کریم کوبھی دوراول کےعرب کےساتھ خاص کردواور کہددو کہ عجم کی بیہ زبان نہیں ہےنمازوں کوبھی اس معاشرہ کےساتھ خاص مانوروزہ اورز کوۃ اور حج کوبھی خاص کر دواور حرام وحلال جائز و نا جائز کوبھی اس معاشرہ کی ضرورت کے ساتھ خاص کر دواور دین اسلام سے لوگوں کی چھٹی کرا دواور بیاعلان کر دو کہا ب بید دورقلم کا دور ہے مضمون نگاری اورقلم کاری کا دور ہے دانشوری کا دور ہے جدید دور ہے ماڈرن دور ہے پرانے قصے کہانیاں ختم کرنے کا دور ہے آزادی کا دور ہےاوراس شعرکے پڑھنے کا دورہے۔

> آزادیؑ جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹادو

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر وائے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

# قانون شھادت سے متعلق غامدی صاحب کا نظریہ

'' حدود وتعزیرات'' کے بڑے عنوان کے تحت دفعہ ۵ کے ضمن میں قانون شہادت کے متعلق اپنے منشور کے ص: ۱۸ پر جناب غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ ''شھادت کے معاملے میں بھی پیرحقیقت تسلیم کی جائے کہ حدود وتعزیرات، قصاص ودیت، مالی حقوق، نکاح وطلاق، غرض بیر که تمام معاملات میں بیرقاضی کی صواب دیدیر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہے اور کس کی گواہی قبول نہیں کرتا،اس میںعورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہےعورت اگراینے بیان میں الجھے بغیر واضح طریقے پر گواہی دیتی ہے تو اسے محض اس وجہ سے ردنہیں کر دیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت یا مردنہیں ہے اور مردکی گواہی میں اگراضطراب وابہام ہے تواہے محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے عدالت اگر گواہوں کے بیانات اور دوسرے قرائن وحالات کی بنا پر مطمئن ہوجاتی ہے کہ مقدمہ ثابت ہےتو وہ لامحالہاسے ثابت قرار دے گی اور وہ اگر ( جاویداحمدغامدی کامنشور ) ۲۳۵ ( قانون شهادت اورغامدی کامنشور

مطمئن نہیں ہوتی تواسے بیرت بےشک حاصل ہے کہوہ دس مردوں کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دے (منشور: ص: ۱۸)

تبصره: غامدی صاحب نے اینے منشور کی مذکورہ عبارت میں واضح طور پر مسلمانوں کے سارے اسلامی احکام اور معاملات کو جحوں کے حوالے کر دیا ہے اور جحول کوکسی شریعت و قانون کا یا بندنهیں رکھا بلکہ سب کیھان کے صواب دید پرچپور دیا ہے کہ جج جو کچھ کرنا چاہتا ہے ان کو کمل اختیار ہے کہ سی کی گواہی قبول کرے یاردکرے گواہ عورت ہو یا مرد ہوکوئی فرق نہیں ہے بیغا مدی صاحب کی بہت بڑی گمراہی ہے اس طرح اس نے شریعت مقدسہ کے اصول وقواعد کو معطل کرکے یارہ بارہ کردیا ہے حالانکہ قاضی مسلمانوں کے اسلامی حاکم کی طرف سے شریعت کے اسلامی فیصلوں پر مقرر ہوتا ہے اور شریعت کے ہرضا بطے کا یابند ہوتا ہے اس کا منصب اتنا حساس ہے کہ وہ غصہ کی حالت میں یا قضاء حاجت کی ضرورت کی حالت میں یا بھوک و پیاس کی حالت میں فیصلہ نہیں سناسکتا ہے کیونکہان احوال میں ان کی گرفت شرعی مسئلہ پرمضبوط نہیں ہوتی ہے مبادا غلط فیصلہ نہ کربیٹھے، قاضی کوشریعت نے قطعاً آزادنہیں جھوڑا ہے کہ وہ اپنی صواب دید پر فیصلے سنا یا کرے بلکہ اس کوسب سے پہلے قر آن پھر سنت پھرا جماع امت کے فیصلوں کے یابند بنایا ہے چنانچے ترمذی اور ابوداؤد کی روایت اس طرح ہے:

عن معاذبن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فان لم تجد فى سنة رسول الله؟ قال اجتهد رائى و لا آلو قال فضر ب رسول الله صلى الله عليه و سلم على صدر ٩ و قال الحمد لله الذى و فق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله (رواه الترمذى وابو داؤد)

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو (قاضی بناکر) یمن بھیجا تو ان سے پوچھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کروں گا کہ جب تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کروں گا تخضرت نے فرما یا کہ تمہیں اگر وہ مسئلہ (صواحةً) کتاب الله میں نہ ملا؟ انہوں نے فرما یا کہ پھر سنت رسول اللہ (حدیث نبوی) کے مطابق فیصلہ کروں گا فرما یا کہ پھر سنت رسول اللہ (حدیث نبوی) کے مطابق فیصلہ کروں گا فرما یا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتماد کروں گا اوراس میں کوتا ہی نہیں کروں گا حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ کروں گا اوراس میں کوتا ہی نہیں کروں گا حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک معاذ کے سینے پر مارا اور فرما یا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے اور فرما یا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد (معاذ) کواس چیز کی تو فیق عطا کی جس سے اللہ کارسول راضی ہوا قاصد (معاذ) کواس چیز کی تو فیق عطا کی جس سے اللہ کارسول راضی ہوا

(ترمذى ابوداؤد)

اس حدیث سے قاضیوں کے فیصلوں کاما خذمعلوم ہواجس سے ظاہر ہوا کہ قاضی کی اپنی کوئی صواب دیزہیں ہے وہ اپنے فیصلوں میں قرآن وسنت اور اس کی روشنی میں صحیح اجتہا داور اجماع امت کا پابند ہے غامدی نے غلط کہا ہے اور غلط کصاہے، اب چند حدیثوں کا ترجمہ نقل کرتا ہوں تا کہ معلوم ہوجائے کہ حق کو حجیوڑ کرقاضی نے اگر غلط فیصلہ کیا تو دوز خ میں جائے گا۔

(۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے منصب قضاء کا طالب اور خواستگار ہوا یہاں تک کہ اس نے اس کو حاصل بھی کرلیا اور پھراپنے فرائض منصی میں اس کا عدل وانصاف ظلم پرغالب رہاتو وہ جنت کامستی ہوگا اور جس قاضی کاظلم اس کے عدل وانصاف پرغالب رہاتو وہ دوزخ کا سز اوار ہوگا

(ابوداؤد)

(۲) ایک اور حدیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم کے تو جنت میں جائیں گے اور دوقتم کے دوزخ میں جائیں گے پس جنت میں جانے والا تو وہ قاضی ہے جس نے حق کو پہچا نااور پھرحق ہی کے مطابق فیصلہ کیا اور (جاویداحمدغامدی کامنشور) ۲۳۸ (قانون شهادت اورغامدی کامنشور)

جس نے حق کو پہچانا مگراینے فیصلے میں حق سے تجاوز کیا وہ دوزخ میں جائے گا اور جس نے جہالت کی وجہ سے حق کونہیں پیچانا اور پھر بھی لوگوں کے تناز عات میں (غلط) فیصله کیاوه بھی دوزخ میں ہے۔

(m) ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان قاضی مقرر کیا گیا( گویا)اس کوبغیر حچمری کے ذبح کیا گیا (ابوداؤ در مذی)

ان تمام احادیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ قاضی اینے فیصلوں میں خودمختار نہیں ہوتا بلکہ وہ شریعت کے قواعد کا یا بند ہوتا ہے اگراس نے یا بندی نہیں کی اور غلط فیصلے کیے تو دوزخ میں جائے گا اگر حقیقت یہی ہے اور یقینا یہی ہے تو غامدی صاحب کا بیرکہنا غلط ہے کہ تمام معاملات قاضی کی صواب دیدیر ہیں وہ کسی کی گواہی قبول کرے یا نہ کرے وہ اس ضابطہ کی یابندی بھی نہ کرے کہ گواہی دینے والا مرد ہے یاعورت ہے پھرایک عورت ہے یا دو ہیں ایک مرد ہے یادس ہیں خود قاضی کامطمئن ہونا کافی ہے گو یاغامدی کے نز دیک شریعت کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے پوری شریعت قاضی کے تابع ہے قاضی شریعت کا تابع نہیں ہے اس طرح غامدی صاحب نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ کی شریعت کو قاضیو ں اور جحول کے حوالہ کر دیا ہے کہ وہ جو کچھ کریں ان کی مرضی

ہےاو پرمنشور کی ظاہری عبارت یہی ہے جوسب کے سامنے ہے غامدی کے دل کو ہمنہیں جانتے کہاس کے دل میں کیا ہے عبارت کی روشنی میں تو غامدی شریعت ہے منحرف اور یکا گمراہ ہے فقہاء کرام نے تعزیرات میں بے شک قاضیوں کی صواب دیدی بات کی ہے لیکن غامدی صاحب تو تعزیرات کے بالکل منکر ہیں وہ بربان میں لکھتے ہیں:

'' بہایک بےمعنی بات ہے کہ جرم کے ثبوت اور عدم ثبوت کے درمیان کوئی حالت مانی جائے اور پھر بہ کہا جائے کہ جرم اگرا تنا ثابت ہوتو حداورا تنا ثابت ہو تواس پرتعز پر جاری کی جائے گی عقل سلیم پوری شدت کے ساتھ اسے رد کرتی (برہان ص:۴۳)

اسی دفعہ کی اگلی عبارت میں غامدی نے ایک نیا گمراہ کن شوشہ جھوڑا کہ مرداور عورت کی گواہی میں تعداد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ایک مرد اور دو عورتوں کومساوی بنانا اورعورت کی گواہی مردوں کے مقابلے میں نصف بتانا ہیہ ہمار بے فقہاء کی غلطی ہے چنانجیان کی کتاب بر ہان میں اس کی وضاحت ہےوہ پہلے سورت بقرہ کی اس آیت کو ذکر کرتے ہیں جس میں مرداورعورت کی گواہی میں فرق ہے اور پھراس آیت میں تحریف اور باطل تاویل کرتے ہیں آیت پیر {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامر أتان ممن ترضون من الشهداءان تضل احداهما فتذكر احداهما (سورةبقره:۲۸۲) الاخوى}

ترجمہ: اور گواہ کرودوشاہدا پنے مردول میں سے پھرا گرنہ ہول دومر دتو ایک مرد اور دوعورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کوتم پیند کرتے ہو گواہوں میں تا کہا گر بھول جائے ایک (عورت) ان میں سےتو یا د دلا دےاس کودوسری''۔

شیخ الہندرحمہاللّٰدتر جمہ کے بعداس آیت کی مختصرتفسیر میں اس طرح فرماتے ہیں اورتم کو چاہیے کہاس معاملہ برکم سے کم دوگواہ مردوں میں سے یاایک مرداور دو عورتیں گواہ بنائی جائیں اور گواہ قابل پیندیعنی لائق اعتباراوراعتا دہوں (تفسيرعثاني ص: ٦١)

قر آن عظیم کی بیدواضح آیت ہےجس میں مرداورعورت کی گواہی کا معیار بیان ہوا ہے تمام مفسرین نے اس کی تفسیر میں کوئی شک نہیں کیااور نہاس میں شقیں بنا کر اس فرق کوختم کرنے کی کوشش کی ہے نہ محدثین نے مردوں اور عورتوں کی گواہی کے اس فرق کا انکار کیا ہے اور نہ فقہاء کرام نے شھادت کے اس نصاب پر کلام کیا ہے آخر میں غامدی صاحب تشریف لائے تواس نے مغرب اور پورپ کوخوش کرنے کے لیےاس واضح آیات میں اگر چہ مگر جیاورایں چنیں وآنچناں شروع

(جاویداح<u>مه غامدی کامنشور</u>) ۲۴۱ (قانون شهادت اورغامدی کامنشور)

كرديا اور باطل تاويليس اختياركيس اورفقهاءكرام يرناسمجهي كافتوي لكاديا اوركها کہاس آیت سے فقہاء کا استدلال ہمار بے نز دیک دووجوہ سے کل نظر ہے ایک یہ کہ وا قعاتی شھادت کے ساتھ اس آیت کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ دستاویزی شہادت ہے تعلق ہے (برھان:ص:۲۹)

تب**جرہ:** سب سے پہلی بات تو ہیہ ہے کہ غامدی کون ہے اور اس کے''نز دیک'' کیا ہے جولکھتا ہے کہ' ہمارے نز دیک' بھائی غامدی صاحب آپ اس پوزیش میں نہیں ہیں کہ آپ کی الگ فقہ ہواور آپ کی تمام امت کے برعکس کوئی قابل احترام رائے ہوعلماءاور فقہاء کی تفسیر و تحقیق کی اتباع کرواس پر چلو بھلائی اسی میں ہے کیونکہ فقہاء کرام کی تحقیق قرآن وحدیث کے عین مطابق ہے للطی آپ کی ہے فقہاء کوغلط نہ کہوشا عرنے کہا

> چوں بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطا است سخن شاس نهٔ دلبرا خطاء این جا است

یعنی جب اہل اللہ علماء وفقہاء کی بات سنوتو بہ نہ کہو کہ بہغلط ہے میرے یبارے بزرگوں کی بات نہ مجھنا ہی آپ کی بڑی غلطی ہے، غامدی صاحب نے یہاں آیت میں بیتاویل کی ہے کہ اس شہادت کا تعلق دستاویزی شہادت سے ہے میں ان سے یو چھتا ہوں کہ دستاویزی شہادت ہو یا وا قعاتی شہادت کی آپ کی

منطق ہوآ خر کارمقدمہ تو عدالت ہی کے پاس جائے گا وہ وہاں جانچ پڑتال کرے گی کہ نصاب شہادت قرآن وحدیث کے مطابق مکمل ہے یا مکمل نہیں ہے جب معاملہ ایسا ہے تو غامدی صاحب الگ الگ شقیں بنانے کی کوشش کیوں کرر ہاہے اورا گر چیمگر جیہ اور ایں چنیں اور آ ں چناں سے کام کیوں لے رہاہے غامدی صاحب دوسری تاویل کر کے لکھتے ہیں کہآیت کےموقع محل اوراسلوب بیان میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہاسے قانون وعدالت سے متعلق قرار دیا جائے اس میں عدالت کومخاطب کرے بیہ بات نہیں کہی گئی کہاس طرح کا کوئی مقدمہا گرپیش کیا جائے تو مدعی ہے اس نصاب کے مطابق گواہ طلب کرو

#### (بربان ص:۳۰)

تبصرہ: میں غامدی صاحب سے یو چھتا ہوں کہ اس آیت میں قر آن مجید کے مخاطب اگرعدالت نہیں ہے تو آ پہمیں بتا ئیں وہ کون لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ شری قضاوت کا حکم دے رہا ہے اور پھرنصاب شہادت کی رہنمائی فر مار ہاہے کیا غامدی صاحب نے اس سے بیم بھرلیا ہے کہ بیران کے دفتر اور آفس کا معاملہ ہے؟ غور کرو بیراللہ تعالیٰ کا کلام ہےجس کا تعلق خالص عدالت سے ہے گواہوں کی بات ہے قاضیوں کو حکم ہے اور پھر نصاب شہادت کے بیورے ہونے کی بات

ہےا گرمردوں سے بہنصاب پورانہیں ہوتا ہےتو پھر دوعورتوں سےاس نصاب کو پورا کیا گیاہے پھراس کی وجہ بھی بتلائی گئی ہے کہ دوعورتیں ایک مرد کے مساوی کیوں ہیں اس میںعورت کی تخلیقی کمزوری کیطرف اشارہ بھی کیا گیا ہےجس کی یوری تفصیل بخاری ومسلم کی اس حدیث میں موجود ہے جس میں آنحضرت صلی اللّٰدعليه وسلم نےعورتوں کو نا قصات عقل قرار دیا توعورتوں میں سے ایک ہوشیار عورت کھڑی ہوگئی اوراس نے اس کی وجہ پوچھی تو آنحضرت نے فرمایا کہ کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابرنہیں ہےعورتوں نے کہا ہاں اسی طرح ہےتو آنحضرت نے فرمایا کہ بیان کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے میں جناب غامدی صاحب سے کہوں گا کہ خدانہ بنوخدا کا بندہ بنورسول نہ بنورسول کاامتی بنومجتهد نہ بنو مجتهد کامقلد بنودسیوں پریثانیوں سے نجات یالو گے زیادہ بلندیرواز نہ رکھوکہیں زیادہ بلندی سے گرنہ جاؤ۔

قدر لرجلك قبل الخطوموضعها فمن علا زلقا عن غرة زلجا ا پنی مٹی یہ ہی چلنے کا سلیقہ سکھو سنگ مرمریہ چلو گے تو پھسل جاؤ کے ثبوت زناکے لیے جارگوا ہوں سے متعلق غامدی کا نظریہ ''' حدود وتعزیرات'' کے بڑے عنوان کے تحت دفعہ ۲ کے ضمن میں غامدی ۲۴۶ ( ثبوت زنا كيلئے چار گواه اور غامدي كامنشور

صاحب ثبوت زنا کے لیے چارگواہ پیش کرنے کا انکارکرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ''اسی طرح زنا کے جرم میں بیضروری نہیں ہے کہ ہرحال میں چارگواہ ہی طلب کیے جائیں اور وہ اس بات کی شہادت دیں کہانہوں نے ملزم اور ملز مہ کوعین حالت مباشرت میں دیکھا ہے قرآن وحدیث کی روسے پیشرط صرف اس صورت میں ضروری ہے جبکہ مقدمہ الزام ہی کی بنا پر قائم ہوا ہواور الزام ان یاک دامن شرفاء برلگا یا جائے جن کی حیثیت عرفی ہر لحاظ سے مسلم ہواور جن کے بارے میں کوئی شخص اس بات کا نصور بھی نہ کرسکتا ہو کہ وہ بھی اس جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں

تبصره: اینے منشور کے اس دفعہ میں غامدی صاحب نے جرم زنا کے ثبوت کے لیے چارگوا ہوں کے مہیا کرنے کوغیر ضروری قرار دیا ہے گویاان کے نز دیک جرم ز نابھی عام جرائم کی طرح ہےجس میں دوگواہ کافی ہیں یہی غامدی کا ذھنی نظریہ ہے کیکن قرآن یاک میں چار گواہوں کی تصریح موجود ہے اس لیے غامدی صاحب اس سے راہ فرارا ختیار کرنے کے لیے عجیب منطق بنا کرکئی صورتیں پیش کرتا ہےاورکہتا ہے کہ چارگواہ اس وقت ضروری ہے جبکہ مقدمہالزام کی صورت میں ہو بعنی جب الزام کی صورت نہ ہوتو پھر زنا کے جرم کے ثابت کرنے کے ليے دوگواه كافی ہيں نيز بيالزام شرفاءاور يا كدامن لوگوں پرلگا ہوا گرقحبہ فاحشہ

۲۴۵ ( ثبوت زنا کیلئے جپار گواہ اور غامدی کامنشور

عورت ہو یا یاک دامن لوگ نہ ہوں تو پھر بھی جار گوا ہوں کی ضرورت نہیں ہے غامدی نے اپنی کتاب برھان میں یہ بھی لکھاہے کہ اگر کسی شریف آ دمی سے زنا کی لغزش ہوجائے تو اسلام یہی چاہتا ہے کہاس پر پردہ ڈالا جائے اور معاشرہ میں اس کورسوا نہ کیا جائے مطلب بیہوا کہ دوگوا ہوں کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ کئی فرضی صور توں کے بعد غامدی صاحب بر ہان میں بطور خلاصہ بوں لکھتا ہے: ''ان دومنتثنیات کے سوااسلامی شریعت ثبوت جرم کے لیے عدالت کو ہر گزنسی خاص طریقے کا یا بنذہیں کرتی ،لہذا حدود کے جرائم ہوں یاان کےعلاوہ کسی جرم کی شہادت ہو، ہمار ہے نز دیک بیرقاضی کی صواب دیدیر ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتا ہےاورکس کی گواہی قبول نہیں کرتا ہےاس میں عورت اور مرد کی شخصیص نہیں ہے اس عبارت کے بعد غامدی صاحب نے برہان میں وہی کمبی عبارت کھدی ہے جواس سے پہلے منشور کے دفعہ ۵ کے شمن میں ہم نے قال کر دی ہے یہاں برہان میں غامدی نے بیہ نے گل کھلائے کہ یہی معاملہ غیرمسلموں کی گواہی کا بھی ہے بعنی معاملہ قاضی کی صواب دید پر ہے حدز نامیں وہ جاہے مرد کی گواہی قبول کرے چاہے عورت کی گواہی قبول کرے چاہے کا فرکی گواہی قبول کرے جناب غامدی صاحب نے گواہوں کی صورتوں کواتنا الجھادیا ہے کہ سننے والاسمجھنے سے قاصر ہے اس میں اتنے اگر جے مگر جے اور ایں چنیں آل چنال اور اتنے چول

( جاویداحمد غامدی کامنشور ) ۲۴۶ ( ثبوت زنا کیلئے چار گواه اور غامدی کامنشور

و چراسے کا م لیا گیا ہے کہ د ماغ گھوم جاتے ہیں اس کی مثال ایک منطقی کے ایک قصه کی طرح ہے قصد بطور لطیفه ملاحظه ہو۔

ا يك منطقى عالم كى حكايت: ايك منطقى امام سجدايك گاؤں ميں رہتا تھا پيچارہ فقہ کے مسائل سے ناوا قف تھا گاؤں میں ایک کنواں تھااس میں ایک دفعہ ایک چوہا گر کرمر گیا گاؤں کےلوگوں نے ان سے مسئلہ یو چھا کہ مولوی صاحب! بتا دو کنوئیں میں چوہا گراہے کنوئیں سے کتنے ڈول یانی نکال دیں بیجارے نے فقہہ یڑ ھانہیں تھامنطق کا ماہرتھا تو کہنے لگا چوہے کے گرنے کی کئیصورتیں ہیں یا پیہ چوہا چل کر کنوئیں میں گرا ہوگا یا دوڑتا ہوا گرا ہوگا خود دوڑ کرآ یا ہوگا، باکسی نے بھگا یا ہوگا ڈر کی حالت میں گرا ہوگا یا اظمینان سے گراہوگا پھر گرنے کے وقت اس نے چھلانگ لگائی ہوگی یا بغیر چھلانگ کے گرا ہوگاتم لوگ بتاؤ کہ گرنے کی کونسی صورت تھی کیونکہ ہرصورت کے لیے الگ الگ مسکلہ ہے اور الگ الگ ڈول ہیں اور الگ الگ تعداد ہے لوگوں نے کہا ہم تو ان صورتوں کونہیں جانتے کہ چوہاکس صورت میں گرا تھامنطقی نے کہا پھر جاؤ میں بھی نہیں جانتا کہ س صورت برفتوی دیدوں پہلے صورت متعین کرو پھرفتوی لے لوغامدی صاحب نے شریعت مقدسہ کے اجماعی مسائل میں اسی منطقی امام کی طرح صورتیں بنا بنا کر تشکیک پیدا کردی اور پھراینے غلط راستے کی طرف راہ فرار اختیار کی چنانچہ ہر

جگہوہ شقیں بنا بنا کرمخاطب کوالجھن میں ڈالدیتا ہے ان کو یا درکھنا چاہیے کہ بیہ شریعت ہے جومنقول راستے سے آئی ہے اس میں غامدی صاحب کی عقلیت اور عقلی گھوڑ ہے دوڑ انے کی گنجائش نہیں ہے۔

#### عمره نكته

غلط راستے پرچل پڑنے اور گمراہ ہوجانے اور صحیح راستے پر قائم رہنے کی بنیادی وجهاور فرق بیرہے کہ مثلاً ایک صحیح عالم اور فقیہ جب احادیث اور روایات میں تضادیا تعارض دیم اے تو وہ صحیح محمل پراس کو ممل کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی ترجیح دیتا ہے بھی تو جیہ کرتا ہے لیکن تمام روایات کا احترام رکھتا ہے کہ نبی اکرم کی طرف منسوب کلام ہے انکار نہ ہوجائے بیسلف صالحین کا طریقہ رہا ہے اور ہدایت پراستقامت کا بہترین راستہ ہے فقہاء کرام کااختلاف اور مذاہب اربعہ کا وجود اسی وجہ سے ہے اس کے برعکس مثال کے طور پر ایک آزاد منش محقق اسكالر دانشور يروفيسر اورتجد دپيند شخص كےسامنے جب تضادات اوراختلا فات یر مبنی روایات آتی ہیں تو وہ فوراً فیصلہ کردیتا ہے کہ بیہ نبی کا کلام نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ نبی کے کلام میں تو تعارض نہیں ہوسکتا ہے لہذاوہ ان روایات کوغلط کہہ کر راویان حدیث پر بورانزله گرادیتا ہے اور کہددیتا ہے کہ بیان غلط لوگوں کی غلط (جاویداحمد غامدی کامنشور) ۲۴۸ شوت زناکیلئے چارگواه اورغامدی کامنشور

روایات ہیں لہذااس سے ماخوذ مسلہ بھی غلط ہے اس طرح و ڈمخف سمجھتا ہے کہ میں نے تحقیق کر کے حدیث وسنت کی خدمت کی لیکن حقیقت میں وہ گمراہی کے گہرے کڈھے میں جاگرتا ہے غامدی صاحب اور ان کے استاد امین اصلاحی صاحب اورحمید الدین فراہی صاحب اور غامدی صاحب کے شاگردوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے پھر بدشمتی سے یہ پروفیسرقشم کےلوگ غضب کے ذہین ہوتے ہیں اورغضب کےاصحاب قلم ہوتے ہیں ان کے دل ود ماغ میں دنگل مشتی اورمیدان کی کشتی کاطبعی شوق ہوتا ہے بید ذھنی طور پرمتکبر بھی ہوتے ہیں اور خود پنداری میں بہدوسروں کوحقیر بھی سمجھتے ہیں لہذا یہ پیچھے بٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں پھراجماع امت کا انکار کرجاتے ہیں شریعت کے مسلمات کوٹھکراتے ہیں فقہاءاور مجتہدین کوفلطی پرتصور کرتے ہیں مفسرین اور مدارس کےعلاءکو نابلداور نا آشائے علم گردانتے ہیں آج کل یہی معاملہ غامدی صاحب کے ساتھ ہوگیا ہے میں حیران ہوں کہاس اللہ کے بندے نے شریعت کے تمام احکام کواپنی عقل نارسا پر تولنے کی کتنی بڑی کوشش کی پھراتنی غلطیاں کیں جن کا گننا دشوار ہے تو کس کس کا جواب علماء دیں گے کسی نے سچ کہا ہے تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجائم یعنی جسم سارے کا سارا زخمی زخمی ہے ہم کہاں کہاں روئی رکھیں گے۔ ۲۴۹ ( ثبوت زنا كيلئے چار گواه اور غامدي كامنشور

اب جرم زنا کے ثبوت کے لیے جار گواہوں پر امت کا اجماع ہے اور غامدی صاحب اگر چہ مگر چہ اور ایں چنیں اور آنچناں کر کے اس میں شک ڈالنے کی کوشش میں زورقلم لگا کرصفحات کےصفحات سیاہ کیے جارہے ہیں ، ہم اہل مدارس زیادہ سے زیادہ ایک فقیہ کے فتو کی تک پہنچ جاتے ہیں توخوش ہوجاتے ہیں ایک روایت حدیث تک پہنچ جاتے ہیں تو خوش ہوجاتے ہیں لیکن ادھر سے غامدی صاحب جیسےلوگ بغاوت کےحجنڈوں کےساتھ خروج کر کے آ جاتے ہیں اور اعلان کرجاتے ہیں کہ بیسب غلط ہے صرف قرآن سیح ہے جس طرح غامدی صاحب مسلسل یہی راگ الا پتاہے کہ اسلوب قر آن کا بیرتقاضا ہے طرز کلام کا بیر تقاضا ہے فلاں شاعر کا بیشعر ہے فلاں ادیب کا بیاد ب ہے اور عقل سلیم کا بی فیصلہ ہےاورفطرت انسانی کا بیرتقاضا ہے حمیدالدین فراہی نے بیکہا ہے اورامام امین احسن اصلاحی نے پیمطلب بیان کیا ہے رجم اور سنگساری کی سزا کے ساتھ ہمار بے فقہاء نے بیطر فیہ معاملہ کیا ہے پھر کہتا ہے برسوں کے مطالعہ اور فکر وتد بر کے بعد ہم اس کہنے پر مجبور ہیں کہ اپنے موقف کی تائید میں انہوں نے (لیعنی فقہاء نے ) جتنے دلائل پیش کیے ہیں وہ سبمنطقی مغالطوں پر مبنی اور بے حد کمزور ہیںا سے پیش کرنے والےسلف وخلف کے اکابر ہی کیوں نہ ہوں طالب حق کو پوری قوت کے ساتھ اسے رد کردینا چاہیے پھر کہتا ہے ہماری رائے میں

• ۲۵ ﴿ ثبوت زَنا كَيلِيَّ جِارِ لُواه اورغامدي كامنشور

بہتریمی ہے کہ ان فقہاء کے بعض دوسرے ارشادات پر تنقید سے پہلے اس اصول کی غلطی واضح کردی جائے کیونکہ اصل کی تر دید کے بعد فروع خود بخو د بے معنی ہوجائیں گی (بربان ص: ۷۳۷ کا خلاصہ ) پھرسنگساری اور رجم کی سزا سے انکار سے متعلق غامدی صاحب لکھتے ہیں:'' تیسری بات ان روایات سے پیر سامنے آتی ہے کہ سنگ ساری جیسی شدید سزا کا قانون بیان کرنے کے لیے جو اسلوب ان میں اختیار کیا گیا ہے وہ نہایت مبہم اور بے حدغیر واضح ہے پھر کچھ آ گےلکھتا ہے یہ ہےان روایات کی حقیقت جن سے قر آن کے حکم میں تبدیلی کی جاتی ہےاورشادی شدہ زانی کے لیے رجم کا قانون اخذ کیا جاتا ہے ان کے اس ابہام اور تناقض کو دیکھئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کسی انسان کے لیے سنگ ساری کی سزاتوبڑی بات ہے اگر کسی مجھر کو ذبح کردینے کا قانون بھی اس طریقے سے بیان کیا جائے تو کوئی عاقل کیا اسے قبول کرسکتا ہے؟ (برھان ص: ٦٢ و ٦٣ کا خلاصه)

غامدی صاحب برهان ص: ۷ سر لکھتے ہیں علم واستدلال نہ کسی گروہ کی میراث ہے نہ کسی دور کا خاصہ ، اگلوں کو اگر ایک اصول بنانے کاحق تھا توہمیں دلاکل کے ساتھ اس کے ابطال کا بھی حق ہے تنقید سے بالاتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ قر آن وسنت ہیں اوران کی تفسیر وتشریح کاحق ہراس شخص کو حاصل ہے جواینے اندراس (جاویداحمد غامدی کامنشور) ۲۵۱ (شوت زناکیلئے چارگواه اورغامدی کامنشور)

کی اہلیت پیدا کر لے جولوگ ہم سے پہلے آئے وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ (برھان:ص:۳۷)

تبصره: غامدی صاحب کا یمی قلبی استخفاف اور فقهاء سے قلبی بغض جواس نے ا کابرامت کے بارے میں اختیار کیا ہے اور اپنے لیے نئے نئے راستوں کو نکالا ہےانہیں چیزوں نے ہمیں مجبور کیا اور ہمارے قلم میں شدت پیدا ہوگئی تو بقول غامدی صاحب میں بھی کہوں گا۔

ے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی بھی کرتا ہے کارتریا قی اویرغامدی صاحب کی جوعبارات میں نے نقل کی ہیں بیغامدی صاحب کے دل کی آ واز ہے اس میں وہ کسی غلطی کا شکارنہیں ہے بلکہ بیان کی کج راہی اور گمراہی کا یک حصہ ہےجس تک وہ سویے شمجھ منصوبے کے تحت پہنچنا حیا ہتا ہے۔

#### ثبوت زنا کے لیے قرآن وحدیث سے جارگوا ہوں کا ثبوت

جرم زنا کے ثبوت کے لیے قرآن مجید میں تین آیات الیی ہیں جن میں جار گواہوں کے پیش کرنے کوضروری قرار دیا گیاہے پہلی آیت سورۃ النساء کی آیت ۵ ہے جواس طرح ہے {وَالّٰتِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاتِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَ اَرْبَعَة مِّنْكُمْ فَانْ شَهِدُوا فَامُسِكُوْ هُنَّ فِي الْبَيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنّ ﴿ ثبوت زنا كيلئے چارگواہ اور غامدی كامنشور

(سورة النساء: ١٥)

الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً }

ترجمہ: اور جوکوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لا وُان پر چارم ردا پنوں میں سے پھرا گروہ گواہی دیویں تو بندر کھوان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھالیوے ان کوموت یا مقرر کردے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔

#### تفسيرمعارف القرآن

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولا نامفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان آیات میں ایس آیت کی تفسیر میں حضرت مولا نامفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان آیات میں ایسے مردوں اور عور توں کے بارے میں سز اتبحویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ لینی زنا کا صدور ہوجائے ۔ پہلی آیت میں فر ما یا کہ جن عور توں سے ایسی حرکت سرز د ہوجائے تو اس کے ثبوت کے لیے چارگواہ مرد طلب کئے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس میں معاملہ پیش کیا جائے ثبوت زنا کے لیے وہ چارگواہ طلب کریں، جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے، اس سلسلہ میں عور توں کی گواہی معتبر نہیں،

زنا کے گواہوں میں شریعت نے دوطرح سے شخق کی ہے، چونکہ بیہ معاملہ بہت اہم ہے جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے، اور خاندانوں کے ننگ وعار کا مسله سامنے آجا تا ہے، اولاً تو بیشر طلگائی که مردہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا، ثانیا چارمردوں کا ہونا ضروری قرار دیا، ظاہر ہے کہ بیشر طبہت سخت ہے، جس کا وجود میں آنا شاذ و نا درہی ہوسکتا ہے، بیخی اس لیے اختیار کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن ذاتی پرخاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسر بے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی جرائت نہ کرسکیں، کیونکہ اگر چارا فراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں تو ان کی گواہی نہیں اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر'' حدقذ ف' جاری کردی جین ، اسی لیے سورة نور میں واضح طور پر ارشاد فرمایا { لَوْ لَا جَاء و اعلیٰهِ بار بعد شُهَدَاء }

جرم زنا کے ثبوت کے لیے قرآن مجید میں چارگوا ہوں کا حکم سورۃ نور کی آیت ۱۳ میں بھی دیا گیا ہے۔ آیت ۱۳ میں بھی دیا گیا ہے آیت اس طرح ہے {لَوُ لَا جَآئُو اُوا مَا لَیْهِ بِاَ رُبَعَةِ شُهَا لَا اَلْهُ هُمُ الْکَاذِ بُوْنَ } (نور: ۱۳) لَمْ يَأْتُو اْبِالشُّهَ لَمَ الْکَاذِ بُوْنَ } (نور: ۱۳) ترجمہ: کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چارگواہ پھر جب نہ لائے گواہ تو وہ کی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں

تفسيرعثاني كاحواليه

علامة شبيرا حميعثاني رحمه الله اس آيت كي تفسير مين لكصة بين يعني الله كي حكم اوراس کی شریعت کےموافق وہ لوگ جھوٹے قرار دیئے گئے ہیں جوکسی پر بدکاری کی تهمت لگا کر چارگواه پیش نه کرسکیس اور بدون کافی ثبوت ایسی سنگین بات زبان سے مکتے کھریں (تفسیرعثمانی:۲۸)

## تفسيرمظهري كاحواليه

اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء الله رحمه الله تفسیر مظهری میں اس طرح بیان فرماتے ہیں عربی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

مسلد: علماء کااس امریرا تفاق ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے چارمردوں کی شہادت ضروری ہےعورتوں کی شہادت سے ثبوت زنانہیں ہوتا اور جار مردوں كَمْ كَلْ شَهَادت بَهِي كَا فَي نَهِيلِ بِ اللَّهُ نِهِ مَا يا: فَاسْتَشْهِدُوْ اعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْکُمْ: عورتوں کے زنا پراینے میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے ) جارمردوں كى شهادت لو، دوسرى آيت ميں ہے: لَوْ لَا جَآئُ وْ اعْلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَائ: انہوں نے اس بات پر چارمرد گواہ کیوں پیش نہیں کیے۔

مسکلہ: اگر چارمردوں نے الگ الگ (متفرق اوقات یا متعددمجالس میں) شہادت دی توامام شافعی کے نز دیک ثبوت زنا ہوجائے گا اور حدز نا جاری کر دی شبوت زنا كيليئه جيار گواه اورغامدي كامنشور

جائے گی، دوسرے تینوں اماموں کے نز دیک زنا کا ثبوت نہ ہوگا اور شاہدوں کو تہمت زنالگانے والا قرار دیا جائے گا کیونکہ ابتداء میں ایک گواہ یا دو گواہ یا تین گواه پیش ہوئے تھےاس وقت نصاب شہادت پورانہ تھااور شہادت واجب الرد ہوگئ اور جب قلت تعدا د کی وجہ سےان کی شہادت رد کر دی گئی تو دوبار ہ صرف اس وجہ سے کہ چوتھا شاہر بھی آ گیا اور اس نے شہادت دیدی رد شدہ شہادتوں کو قبول نہیں کیا جاسکتا پہلی شہادتوں کا عتبارتوختم ہو گیاا گر گواہ آئے توالگ الگ مگر پھرشہادت دینے کے وقت سب جمع ہو گئے اورسب نے ساتھ شہادت دی تو امام احمد کے نز دیک ایسی شہادت قبول کرلی جائے گی لیکن امام مالک اورامام ابوحنیفه کے نز دیک چار گواہوں کا ساتھ آنا اور ساتھ ساتھ شہادت دینا ضروری ہے اس لیے الگ الگ آنے والے لوگوں کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی گوشہادت کے وقت سب کا اجتماع ہوجائے (تفسیر مظہری ج۸ص ۲۴۹ و۲۵۰) قر آن مجيد ميں سورت نساء کي آيت ۵ا سورت نور کي آيت چاراور چھاور آ ٹھاور تیرہ میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جرم زنا کے ثبوت کے لیے چار گوا ہوں کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ زنا کے جرم میں پیہ ضروری نہیں ہے کہ ہرحال میں چارگواہ ہی طلب کیے جائیں جیسا کہ انہوں نے اینے منشور کے ص: ۱۸ پرلکھا ہے، بہر حال ان پانچ آیتوں کی تفسیر میں مفسرین

نے چارہی گواہوں کی صراحت اور تفصیل بیان کی ہے۔

تفسيرمظهري تفسيرمعارف القرآن اورتفسيرعثاني كي تصريحات كامطلب بيهبے كه سارے مفسرین نے اسی طرح تفسیر فرمائی ہے فقہائے کرام میں بھی کسی کا اختلاف نہیں بلکہ چار گواہوں کی پیثی پرسب کا اتفاق ہےصرف جاوید احمہ غامدی نے کسی دلیل کے بغیر خواہ مخواہ قرآن وحدیث اور مفسرین وفقہاء کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے غامدی صاحب نے ان آیات میں مقدمہ زنا کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک مقدمہ الزام اور دوسرا غیر الزام ۔ میں غامدی صاحب سے یو چھتا ہوں کہ مفسرین میں سے سی نے الزام اورغیرالزام کی بات نہیں کہی ہے قرآن وحدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ نہیں ہے پھرآ یہ کیوں ''اگر چه مگر چه اور این چنین وآل چنال'' کرکے مختلف صورتیں بناتے ہو؟ اور اسلام کے اجماعی عقیدے کے خلاف منشور میں دفعہ بنا کر درج کرتے ہو؟ پھر منشور میں جو کچھ لکھتے ہوا پنی کتاب برھان ۲۶ میں اس کے برعکس لکھتے ہو برھان کی عبارت بھی ایک ہی صفحہ میں آپس میں متضاد ہے وہاں دیکھا جاسکتا ہے اتنی محنت کر کے ایک غلط مقصد تک پہنچنے کی ضرورت کیاتھی جمہور امت کے راستے يرچل يڑتے توكيا آفت آتى؟

## ز نایراحادیث سے جارگواہوں کا ثبوت

جیل خانه جات اور غامدی کامنشور

ثبوت زنا کے لیے چارگواہوں کے مہیا کرنے کی واضح اور قطعی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اللعان میں ذکر کیا ہے حدیث کے الفاظ بیرہیں:

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال سعد بن عبادة لو وجدت مع اهلى رجلاً لم امسه حتى أتى باربعة شهدائ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الخ

تر جمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ( آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے) کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے کسی تخص کو پالوں تو کیا میں اسے ہاتھ لگائے بغیر چارگوا ہوں کوڈھونڈ کرلاؤں گا؟ آنحضرت نے فرمایا ہاں چارگواہ لانے ہو نگے الخ (مشکوۃ ص:۲۸۲) زنا کے اقرار کی صورت میں آنحضرت نے چار گواہوں کے قائمقام چار دفعہ اقرار کولازم قرار دیا چنانچه حضرت ماعز وغیرہ سے جار دفعہ اقرار کے بعد فیصلہ فر ما يامشكوة كى كتاب الحدود ميس سات وا قعات مذكور ہيں جس ميں ثبوت جرم زنا کے لیے چارگوا ہوں کا ثبوت ملتا ہے پھرآ تحضرت نے اس پر رجم کا حکم نافذ کیا، غامدی صاحب بہت بڑا بد بخت آ دمی ہے جورسول کے فیصلوں کا انکار کرتا ہے اوراجادیث کورد کرتاہے

#### زنا کے جارگوا ہوں کے انکار سے غامدی کا مقصد کیا ہے

دراصل قصہ بیہ ہے کہ غامدی صاحب مطلق زنا کے بارے میں کوڑوں کی سزایر زور دیتے ہیں اور رجم کا انکار کرتے ہیں اس نے کئی کئی تحریفات کیں اور کئی احادیث کاا نکار کیااورا کابرامت کے رجم کے فیصلوں سے راہ فرارا ختیار کیا ہے بخاری ومسلم کی صحیح احادیث کوغلط اور کمز ورقر اردیااورکہا کہاس کی بنیادیرتوایک مچھرکوبھی ذبح نہیں کیا جاسکتا سنگ ساری توبڑی چیز ہے چونکہ سنگ ساری کی سزا کے لیے چار گواہوں کی گواہی ضروری ہے تو غامدی صاحب اسلام سے چار گوا ہوں کی گواہی کوغائب کرنا جا ہتا ہے تا کہ نہ چار گواہ ہوں اور نہ رجم کی سز اہو دوسری بات بیرہے کہ غامدی صاحب اسلام میں قتل اور فساد فی الارض کے سواکسی چیز میں موت کی سزا کے قائل نہیں ہے اس لیے اس نے چار گواہوں کا انکار کیا تا کہاس کی وجہ سے رجم اورقتل کا ثبوت نہ ہوجائے اور ان کےمقرر کر دہ مذکورہ مدعیٰ کے علاوہ کہیں سے موت کی سزا ثابت نہ ہوجائے ان سے اگر یو چھا جائے كەمرتكب زناكى يىسمىن آپ نے كہاں سے نكالى بين كەالزام شرفاء پراگا ہواور جن کی حیثیت عرفی ہر لحاظ سے مسلم ہواور مقدمہ الزام کا ہو، خدا کا خوف کرو امت کی شاہراہ اعظم کو چیوڑ کر بھٹلے ہوئے پھرنے سے بیہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ رہو یا خاموش رہوموشگا فیوں میں پڑ کر کے بحثی میں خیرنہیں ہے۔

## قیدخانوں میں قیدو بند کی بدترین سزا کوختم کردیا جائے

''حدود وتعزیرات' کے بڑےعنوان کے تحت اپنے منشور کے دفعہ ۸ کے شمن میں ص: ۱۹ پر غامدی صاحب لکھتے ہیں ان جرائم کے علاوہ جن کی سزاخود قر آن مجید نے بیان فر مائی ہے، دوسر ہے تمام جرائم میں بھی سز ا''جسمانی تا دیب، مالی تاوان، جلاوطنی اورمجرم کے گھر میں اس کی نظر بندی ہی کی صورت میں دی جائے اور قید کی سز احبیسی بدترین چیز کواس ملک کے ضابطہ حدود وتعزیرات میں ہمیشہ کے لیختم کردیاجائے (منشور:۱۹)

تب**جرہ:** غامدی صاحب کے سینکڑوں منتشر نظریات ہیں جو مخالف عقل وقل ہیں میں ان سب کا تعاقب نہیں کرسکتا چند پر تبصرہ کرنامقصود ہے انہیں میں سے ان کا پینظریہ ہے کہ قید کی سزا بدترین سزا ہے جوجیلوں میں دی جاتی ہے قید و بند کی پیسزا گھروں میں نظر بندی کی صورت میں ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ قید وبند کی سزا کے شکار توسب سے زیادہ اہل اسلام اہل حق اورمجاہدین ہیں کیاا چھا ہوگا کہ غامدی صاحب کی اس تجویز پر جاردا نگ عالم میں عمل ہوجائے *لیکن ب*یہ تجویز عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ ملک کے ہرشہر میں سینکٹر وں اور ہزاروں قیدی ہیں جو جیلوں میں پڑے

(جاویداحمدغامدی کامنشور) ۲۲۰ <sup>جی</sup>ل خانه جات اورغامدی کامنشور

ہوئے ہیں ان کو گھروں میں نظر بند کر کے کیسے سنبھالا جاسکتا ہے ہر گھریرالگ سیکورٹی کا انتظام کیا کوئی آسان کام ہے؟ غامدی صاحب کامحبوب پرویزمشرف صرف ایک آ دمی ہے جو وطن عزیزیا کشان میں اپنے گھریرنظر بند ہے ذرا جاکر حکومت سے یو جھ لوکہ ان کے انتظامات میں حکومت کوکن مشکلات کا سامنا ہے پھر ہرشہر میں ہر قیدی کا گھر تونہیں ہوتا ہےان کے لیے گھر کہاں سے لائیں گے پھرافغانستان میں ہزاروںغیرمکی قیدی جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے گھر کہاں سے لائیں گے اسی طرح سعودی عرب امریکہ اسرائیل برطانیہ اور ہندوستان میں ہزاروں غیرمکی قیدی ہیں امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے گناہ جیل میں پڑی ہےان کے لیے گھر کہاں سے لاؤ گے کہان کے گھر کوسپ جیل قرار دیکر بند کردیا جائے غامدی صاحب نے جنون میں ایک بات کہدی مگر افسوس اس پر ہے کہاس کواینے منشور کا ایک دفعہ بنادیا اب تک پیجھی معلوم نہیں ہوسکا کہ غامدی صاحب کا اس دفعہ کے کھنے سے مقصد کیا ہے شایدوہ اسلامی ادوار میں قید و بند کے نظام سے انکار کرنا چاہتا ہے کہ قید خانے بنانا اور اس میں قید بوں کو رکھنا بیہ اسلام میں ثابت نہیں، تو میں اس کے ثبوت کے لیے چند وا قعات پیش کرنا چاہتا ہوں تا کہ جیل خانہ جات کا نظام عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہوجائے اگر چیآج کل کی جیلوں کے نظام سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔

عبدالله محمد بن فرح مالكي قرطبي رحمه الله كي كتاب ''اقضية الوسول وَ الله عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَا ایک عمدہ اور جامع کتاب ہے جومصر میں چیب گئی ہے اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور پھرخلفاء راشدین کے دور میں قیدیوں پر بحث کی گئی ہے آنحضرت کے دور میں تو با قاعدہ جیل نہیں تھی نہصدیق اکبر کے دور میں مستقل قیدخانہ تھا البتہ قیدی تھے پھرعمر فاروق اور حضرت عثمان وعلی رضی الله عنهم کے ادوار میں با قاعدہ قیدخانے بینے ہیں اوران جیلوں میں مجرموں کوقید کر کے رکھا گيا ہے تفصيل ملاحظه ہو:

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كاطريق عمل

اس باب میں اختلاف ہے کہ کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یا حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ نے کسی کوقید کیا ہے یانہیں۔ چنانچے علماء میں سے بعض نے ذکر کیا ہے کہان دونوں کا کوئی قیدخانہ نہ تھا۔اور نہ دونوں نے کسی کوقید کیااوربعض نے ذکر کیاہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں (ایک شخص کو) خون کی تہمت میں قید کیا ہے اس کوعبدالرزاق اور نسائی نے اپنی اپنی کتاب میں اس طریق سے روایت کیا ہے کہ بہر بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اوران کے باپ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں اور ابوداؤد نے ان سے اپنی کتاب ۲۶۲ ( جیل خانه جات اور غامدی کامنشور

میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ میں میری قوم کے کچھالوگوں کوتل کےالزام میں قید کیا۔ نیز مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دمی کوکسی الزام میں ایک ساعت قید میں رکھا پھراس کوچھوڑ دیا۔اوراحکام ابن زیاد میں فقیہ ابوصالح ابوب بن سلیمان سے بوں منقول ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ایک شخص کو قید کیا جس نے ایک غلام میں اپنا حصه آزاد کردیا تھا تو آپ نے اس برغلام کی آزادی کومکمل کرنا واجب تھہرایا۔حدیث میں کہا ہے کہ یہاں تک کہاس نے اپنی چند بکریاں فروخت کیں۔

اورابن شعبان کی کتاب میں امام اوزاعی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو دانستفل کردیا تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے ایک سوکوڑے لگوائے اورایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا۔اورغلام کا قصاص نہیں لیااوراسے حکم دیا کہایک غلام آزاد کردے۔اورا بن شعبان نے اپنی کتاب میں پیکہاہے کہ آپ نے کوڑے مارے اور قید کرنے کا حکم دیا تھا۔

## حضرت عمر کی طرف سے سزائے قید

ابن شعبان سے منقول ہے کہ بیا یک ثابت شدہ امر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كاايك قيدخانه تقااورانهول نے شاع '' حطيئه'' كوهجو كے الزام ميں قید کیا تھا۔ اور صبیغ کواس جرم پر قید کیا کہ اس نے سورہ الذاریات اور سور ۃ ۲۶۳ ( جیل خانه جات اور غامدی کامنشور )

المرسلات اورسورة النازعات وغيره كےمتعلق سوال كيا تھا اورلوگوں كوتفقه كاحكم ديا۔اوراس کو باربارپٹوایا اور عراق کی طرف جلاوطن کردیا۔اورلکھ بھیجا کہ کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے۔محدث فرماتے ہیں کہ اگروہ ہمارے پاس آتا توخواہ ہم ایک سوآ دمی بھی ہوتے تومنتشر ہوجاتے ۔ پھرابوموسیٰ نے حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کی طرف لکھا کہ اس نے اب تو بہ کرلی ہے اس پر حضرت عمر ؓ کے حکم سے لوگوں کے ساتھ اس کے ملنے کی بندش توڑ دی گئی۔

## حضرت عثمان اورحضرت علی وغیرہ کی طرف سے سزائے قید

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نے ضابی بن حارث کوقید کیا وہ بنی تمیم کے چوروں اورخونریزلوگوں میں سے تھا یہاں تک کہوہ قید ہی میں مرگیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ نے کوفہ میں سز ائے قید دی۔اور حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ نے مکہ میں قید کی سزائیں دیں۔اور نیز دارم کے قیدخانہ میں محمد بن حنفیہ کوقید کیا جب کہ انہوں نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور کتاب الخطا بی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّه عنہ کے بارے میں درج ہے کہ انہوں نے سزائے قید دی اور بانس کا ایک قید خانہ بنایا جس کا نام نافع رکھا۔ چوروں نے اس کوتوڑ ڈالاتومٹی کے ڈھیلوں سے ایک قیدخانتعمیر کیا۔اور [ جیل خانہ جات اور غامدی کامنشور

اس كا نام مخيس ركها\_ پيرفر مايا:

بَنَيْتُ بَعُدَنَافِعِ مُخَيِّسًا

**ٱلاَتَرَانِيُ كَيِّسًامُكَيِّسًا** 

حِصْنًا حَصِيْنًا وَّ أَمِيْرًا كَيِّسًا

ترجمہ: کیاتم مجھ کو داناوزیرک نہیں دیکھتے میں نے قیدخانہ نافع کے بعد مخیس کو تعمیر کیا ہے جوایک مضبوط قلعہ ہے اورا میر بھی دانا ہے۔

#### کتاب وسنت سے سزائے قید کا ثبوت

مصنف ابوداؤد میں بطریق نضر بن شمیل مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس اینے ایک قرضدار کولایا۔ تو آپ نے مجھ سے فر مایا اس کے ساتھ ساتھ لگےرہو پھر فرمایا: اے بنی تمیم کے بھائی تواپنے قیدی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔

بعض علماء نے جوقید کومشر وع سمجھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ {فَامُسِکُوْ هُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ } یعنی پس ان (زنا کا ارتکاب کرنے والی) عور توں کو گھروں میں بندر کھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کردے۔اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے جو آپ نے اس شخص کے بارے میں فرما یا تھا۔جس نے دوسرے آ دمی کو پکڑر کھا تھا یہاں تک کہ اس کو تل کر ڈالا۔ کہ تل کروقل کرنے والے کو اور قید کروقید کرنے والے کو۔اور

ابوعبید نے کہا آپ کے اس قول سے قید کر وقید کرنے والے کو بیمراد ہے کہ قید کرواں شخص کوجس نے مقتول کولل کے اراد ہے سے قید کیا تھا۔ یہاں تک کہوہ مر گیا۔اوراسی طرح عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت علی بن ابی طالب ؓ سے ذکر کیا ہے کہ وہ قید کرنے والے کو قید خانہ میں مقید کر دیتے تھے یہاں تک كروه مرحاتا (اقضية الرسول: ازصفحه ١ ١ تا ١٥) جیل اور قیدخانہ کے ثبوت کے لیے حضرت پوسف علیہ السلام کامصر میں قید ہونا اورسات سال تک جیل میں گز ارنا کیا بنفس قیدخانہ کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ جائز اور ناجائز قید ہوناالگ چیز ہے قرآن مجید جیل کامنظرپیش کررہا ہے نیز یہ بھی عرض ہے کہ غامدی صاحب تو اپنے نظریات کو اکثر و بیشتر جاہلیت کے اشعارے ثابت کرتار ہتا ہے مکہ مکرمہ کی جیل میں محبوس ایک عاشق شاعر قیدخانہ میں افسوس ناک اشعار گا گا کرمحبوبہ کے فراق اور پھرتصوراتی وصال کواس طرح بیان کرتا ہے؟ حماسہ میں مذکوراس شاعر کا نام جعفر بن علبۃ الحارثی ہےوہ قید خانہ میں یوں کہتاہے

هَوَاىمَعَالرَّ كُبِالْيَمَانِيْنَ مُصْعِدُ جَنِيْبُ وَجُثْمَانِيْ بِمَكَّةَمُو ثَقَ میرامحبوبہ یمن کے قافلہ والوں کے ساتھ پہاڑیر چڑھ کر جمکھٹے میں جارہی ہےاور میں مکہ کی جیل میں قیدیڑا ہوں

عَجِبْتُ لِمَسراهَاو أنى تخلصتُ اللَّي وَبَابُ السِّجْن دُو نِي مُعُلق رات کے وقت اس کے آنے سے مجھے تعجب ہوا کہ مجھ تک وہ کیسی پہنچے 

بنوطے کے ایک چور اور ڈاکو کے احوال حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو آپ نے اس کے پکڑنے کے لیے دوآ دمیوں کو بھیجا ڈاکو نے خطر ہمحسوس کیا تو بھاگ گیااور چنداشعار میں حضرت علی کی جیل اور قید کرنے کے اقدام کو بیان کیا بیو ہی مخیس ہے جس کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے

تجللت العصاو علمت اني رهين مخيس ان ادر كوني

میں نے اپنے گھوڑ ہے''عصا'' پر حجمول ڈال کر بھا گا اور مجھے یقین تھا کہا گرمجھےوہ لوگ پکڑیں گےتو میں مخیس جیل میں پڑار ہوں گا۔

ولواني لبثت لهم قليلا لجروني الي شيخ بطين

اگر میں ان لوگوں کے لیےتھوڑا سا رک جا تا تو وہ مجھے پکڑ کریپیٹ والےشیخ حضرت علی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ۔

بہرحال قیدخانوں کا ثبوت دورصحابہ سے ہے پھر بنوامیہ اور بنوعباس کے ادوار میں پھرمخل بادشاہوں کے ہاں پھرخلافت عثانیہ کے دور میں اور پھر آج کی دنیا میں مسلسل قید خانوں کا وجو در ہاہے کوئی عقل منداس کا انکارنہیں کرسکتا ہے۔ غامدی صاحب کے منشور سے متعلق جو پچھ میں نے لکھا ہے بیران کے منشور کے واضح دفعات ہیں کوئی مبہم کلام نہیں ہے منشور ہے جس کے دفعات آ فتاب نصف النہاری طرح واضح ہوتے ہیں کوئی ایسامبہم کلامنہیں ہےجس کو پڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہواور اندازوں سے اس بررد کررہا ہو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ غامدی صاحب کا کلام اور اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ منشور تو الیی چیز ہوتی ہےجس میں ابہام کا امکان نہیں ہوتا وہ تولوگوں کےسامنے کھلی کتاب ہوتی ہے تا کہ خوبسمجھ کرلوگ اسے قبول کریں منشور کامعنی ہی کھلی کتاب ہے بہر حال میں اب غامدی صاحب کے منشور کے دفعات پرتبصروں سے فارغ ہو چکا ہوں میر بے قلم میں اگر کہیں سختی آئی ہے تو یہ کسی عمل کارڈمل ہے اور غامدی صاحب کے اس شعریم کی ہے جواس نے اپنی کتاب برھان کی ابتداء میں اس طرح لکھاہے: چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی تبھی کرتا ہے کارِ تریاقی

#### خاتمه كلام

اس کتاب میں جو کچھ میں نے پیش کیا ہے بہتو غامدی صاحب کے منشور کے دفعات تصاس کےعلاوہ غامدی صاحب کی مختلف کتابوں میں جوغلط نظریات ۲۲۸ ( غامدی کے چند گمراہ کن عقایہ )

موجود ہیں اس کی ایک مخضر فہرست میں قارئین کے سامنے رکھنا جا ہتا ہوں تاکہ بطورخلاصه حواله جات کے ساتھ غامدی صاحب کے غلط نظریات مسلمانوں کے سامنے آ جائیں ان کے سارے غلط نظریات کا پیش کرنا تو بہت اسبا کام ہے لیکن چند اہم غلطیوں کی نشاندہی بطور مشتے ازنمونہ خروارے پیش خدمت ہے: پیہ عبارات اورحوالہ جات میں نے''غامدی مذہب کیا ہے' سے فل کیا ہے۔ لهذااب غامدي صاحب كعقا ئدونظريات كي ايك جعلك ملاحظه مو:

ا۔ قرآن کی صرف ایک ہی قرأت درست ہے، باقی سب قرأتيں عجم كا

فتنهیں (میزان صفحہ:۲۰۲۰۲۵ سطبع دوم،ایریل ۲۰۰۲ء)

سنت قرآن سے مقدم ہے (میزان صفحہ، ۵۲ طبع دوم ایریل (5700)

سنت صرف افعال کا نام ہے۔اس کی ابتداءحضرت محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ (میزان صفحہ، ۱۰، ۲۵ طبع دوم،ایریل، ۲۰۰۲ئ)

سنت صرف ستائیس (۲۷)اعمال کا نام ہے(میزان صفحہ، ۱ طبع دوم ايريل ۲۰۰۲ئ)

حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یاعمل ثابت نہیں ہوتا (میزان،صفحہ،

۱۲ طبع دوم ایریل ۲۰۰۲ ی)

۲ دین کے مصادر و مآخذ قرآن کے علاوہ دین فطرت کے حقائق،سنت

ابرا ہیمی اور قدیم صحائف ہیں۔ (میزان صفحہ ۴۸ طبع دوم ،اپریل ۲۰۰۲ ئ)

دین میں معروف اور منکر کا تعین فطرت انسانی کرتا ہے (میزان صفحہ،

۹ ۴ ، طبع دوم اپریل ۲۰۰۲ ئ)

۸ نبی صلی الله علیه وسلم کی رحلت کے بعد سی شخص کو کا فرقر از ہیں دیا جاسکتا

(ماهنامهاشراق، دسمبر ۲۰۰۲ئ، صفحه ۵۵،۵۴)

9 نکوۃ کانصاب منصوص اور مقرر نہیں ہے۔ (قانون عبادات ، صفحہ ۱۱۹ ،

طبع اپریل ۲۰۰۵ ی)

۱۰ اسلام میں موت کی سز اصرف دوجرائم (قتل نفس اور فساد فی الارض)

پردی جاسکتی ہے (بر ہان صفحہ، ۱۴۳ ، طبع چہارم، جون ۲۰۰۲ئ)

اا دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا۔ (بر ہان صفحہ، ۱۸، ۱۹، طبع چہارم

جون،۲۰۰۲ئ)

۱۲ تقتل خطامیں دیت کی مقدار منصوص نہیں ہے اور یہ ہر زمانے میں

تبديل كى جاسكتى ہے (بر ہان، صفحه، ١٩٠١٨ طبع چہارم، جون ٢٠٠١ ك)

۱۳ عورت اور مرد کی دیت (Blood Money) برابر ہوگی (بر ہان

صفحه ۱۸ طبع جهارم، جون ۲۰۰۲ گ)

مرتد کے لیقل کی سز انہیں ہے (بر ہان، صفحہ \* ۱۹۲ طبع چہارم، جون ۲۰۰۲)

شادی شدہ اور کنوارے زائی دونوں کے لیے ایک ہی حدسو کوڑے 10 ہے(میزان ، صفحہ، ۲۹۹، ۰۰ سطبع دوم ، اپریل ۲۰۰۲ ک)

شراب نوشی پرکوئی شرعی سز انہیں ہے (بر ہان صفحہ، ۸ ۱۳ طبع چہارم، جون۲۰۰۲)

غیرمسلم بھی مسلمانوں کے دارث ہوسکتے ہیں (میزان صفحہ، ا کا اطبع دوم،ايريل۲۰۰۲)

سور کی کھال اور چر بی وغیرہ کی تخارت اوران کا استعال نشریعت میں ممنوع نہیں ہے (ماہنامہ اشراق، اکتوبر ۱۹۹۸،صفحہ ۷۷ی) (میزان ص، ۲۰۳۰ طبع دوم ایریل ۲۰۰۲ گ)

عورت کے لیے دویٹ یا اوڑھنی پہننا شرعی حکم نہیں (ماہنامہ اشراق، مئی ۲۰۰۲ء صفحہ ۲۰۰۷)

کھانے کی صرف چار چیزیں ہی حرام ہیں: خون ،مردار ،سور کا گوشت اورغیراللّٰد کے نام کا ذبیحہ (میزان صفحہ ۱۱ ۳ طبع دوم ،ایریل ۲۰۰۲ یُ) 11 بعض انبیاء قبل ہوئے ہیں مگر کوئی رسول کبھی قبل نہیں ہوا۔ (میزان، حصہ اول صفحہ ۲۱ طبع ۱۹۸۵ ئ)

۲۲ حضرت عیسیٰ علیه السلام وفات پاچیکے ہیں (میزان، حصه اول، صفحه ۲۴، ۲۳، ۲۲ طبع ۱۹۸۵ گ)

۲۳ یاجوج ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں (ماہنامہ اشراق جنوری،۱۹۹۲ء صفحہ ۲۱)

۲۴ جانداروں کی تصویریں بنانا بالکل جائز ہے (ادارہُ المورد کی کتاب ''قصویر کامسکلہ''صفحہ ۲۰۰)

۲۵ موسیقی اور گانا بجانا بھی جائز ہے (ماہنامہ اشراق، مارچ، ۲۰۰۴ء صفحہ ۱۹۰۸)

۲۷ عورت مردول کی امامت کراسکتی ہے۔ (ماہنامہ اشراق مئی ۴۰۰۵ء صفحہ ۳۵ تا ۲۷)

۲۷ اسلام میں جہاد وقتال کا کوئی شرعی حکم نہیں (میزان،صفحہ ۲۶۴،طبع دوم،ایریل ۲۰۰۲ئ)

۲۸ کفار کےخلاف جہاد کرنے کا حکم اب باقی نہیں رہااورمفتوح کا فروں سے جزیہ لینا جائز نہیں (میزان ، صفحہ ۲۷ طبع دوم ، اپریل ۲۰۰۲ ک)

اہل علم جانتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام عقائد ونظریات قرآن وسنت اور اجماع امت کے خلاف ہیں اور ان سے دین اسلام کے مسلمات کی نفی ہوتی ہے جو موجب کفرہے۔

(ماخوذاز''غامدی مذہب کیاہے'' تالیف پروفیسرمولا نامحدر فیق صاحب ازص ۱۲ تا۱۵)

## جاویدغامدی کاایک خطرناک نظریه

جاوید احمد غامدی صاحب نے مضمون نگاری اور قلہ کاری کے دبیز پردوں میں اسلام کی مکمل بخیہ گری کی ہے۔ اسلام کا کوئی شعبہ ایسانہیں بچاہے جس میں غامدی صاحب نے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ ہاتھ نہ مارا ہو۔

لیکن غامدی صاحب کا ایک خطرناک نظریہ جوان کے کلام سے مترشح ہوتا ہے خدا نہ کرے کہ بیان کی دل کی آ واز ہولیکن ان کے بعض الفاظ اور تحریرات انتہائی خطرناک ہیں اور وہ یہ کہ غامدی صاحب اصل پیغیبر حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو سمجھ رہے ہیں اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو صرف چندا ضافوں کیساتھ دین ابرا ہیمی کا مجد د قرار دے رہے ہیں اسی لیے غامدی صاحب اکثر مسائل کے اثبات میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے قبل عرب معاشرہ اور جا ہلیت کے طور اثبات میں آخر میں کو مذاکر کے طریقوں اور ان کے اشعار کو مذاخر رکھتے ہیں اور اسی پرزور دیتے ہیں خدا کر کے ایسانہ ہولیکن اگر ایسا ہوا تو شاید غامدی صاحب اسلامی دنیا میں انسانیت کے ایسانہ ہولیکن اگر ایسا ہوا تو شاید غامدی صاحب اسلامی دنیا میں انسانیت کے ایسانہ ہولیکن اگر ایسا ہوا تو شاید غامدی صاحب اسلامی دنیا میں انسانیت کے ایسانہ ہولیکن اگر ایسا ہوا تو شاید غامدی صاحب اسلامی دنیا میں انسانیت کے

حوالہ سے بدترین اور سیاہ ترین آ دمی ثابت ہوں گے غامدی کی عبارات ملاحظہ ہوں:

(۱) سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی علیقیہ نے اس کی تجدید واصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فر مایا ہے (میزان ۴۰ طبع دوم) غامدی کی کتابوں میں اس طرح کی عبارات مختلف مقامات پر موجود ہیں اس سے مترشح ہور ہا ہے کہ غامدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابرا ہیمی کے لیے مجدد اور صلح سجھتے ہیں مستقل نبی تصور نہیں کرتے ہیں۔

او پرتحریر کرده عبارت کی تا ئیداورنظریه میں مزید عبارات ملاحظه مول:

غامدی اپنی کتاب میزان ہی کے صفحہ ۴۸ پر لکھتے ہیں کہ:

(۲) دین کےمصادروماً خذقر آن کےعلاوہ دین فطرت کے حقائق،سنت ابراہیمی اورقدیم صحائف ہیں (میزان ص ۸ مه طبع دوم)

اس عبارت سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحائف ومصا دروماً خذہ سے دین اسلام کشید کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے (نعوذ باللہ)

غامدي كي ايك اورعبارت ملاحظه هو:

(۳) سنت صرف افعال کا نام ہے اس کی ابتدا حضرت محمد علیہ ہے ہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے (میزان ص:۱۰و ۲۵ طبع

بیرعبارت بالکل واضح ہے کہ دین کے افعال واعمال کی بنیادحضرت ابراہیمؓ کی ذات ہےآنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم صرف مجد د کی حیثیت سے آئے ہیں۔ غامدي كي ايك اورعبارت ملاحظه مو:

(۴) سنت قرآن سے مقدم ہے (میزان ص: ۵۲ طبع دوم)

اس عبارت میں غامدی نے کھل کرا پنے نظریہ کا اظہار کیا ہے کیونکہ جب سب کچھ دین ابراہیمی ہے اور سنت ابراہیمی قرآن سے بہت پہلے اور قرآن پر مقدم ہے لہٰذا وہی نتیجہ آگیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلح اور مجد د کی حیثیت سے آئے ہیں نظام اسلام پہلے سے موجود تھا غامدی کے نظریہ میں یہی ہونا تھا جوہو گیا اوريهي كهنا تفاجو كهه گيا۔ غامري كي ايك اورعبارت ملاحظه و:

(۵) سنت صرف ستائیس اعمال کانام ہے (میزان ص: ۱۰ طبع دوم)

چونکہ غامدی کے نز دیک آنحضرت کی حیثیت ایک مجدد کی ہے لہٰذاان سے ثابت شدہ ہزاروں سنتوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت انہیں سنتوں کی ہے جو قرآن سے پہلے حضرت ابراہیم سے ثابت شدہ ہیں اور وہ غامدی کے نز دیک

ستائیس ہیں کبھی حالیس بھی کہہ جاتے ہیں ،میرے خیال میں غامدی صاحب کا عقيده ونظريه يهي موكا جوان عبارات سے مترشح موتا ہے خدا كرے ايسانہ موليكن غامدی صاحب اینے علم قلم کے باوجود گیند کی طرح جولڑھکتا ہوا نظر آتا ہے اور لمحدبہ لمحداس کا دماغ جو چکر کھا تا ہوانظر آتا ہے شایداس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اسلام کی بنیادیں ہل گئیں ہیں۔غامدی صاحب جاہلیت قدیمہ وجدیدہ كعربى قصائدے چوٹی كے اشعار لالاكرسامعين پرادبي رعب جماتار ہتاہے د بوان حماسه اور السبع المعلقات وغيره سے اپنے مطلب کے اشعار سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے میں غامدی صاحب کے عربی اور اردوادب کا اعتراف کرتا ہول کیکن دین اسلام کی بنیا داد بی چُکلوں پرنہیں ہے نیز اد بی ذوق کی ان راہوں میں غامدی صاحب اگر دیکھیں تو کئی مسافروں کو بھی ان راہوں میں پالیں گے ميدان كوخالي شمجهين غامري صاحب كي جديد تحقيقات انيقه كےصله مين انہيں کا ایک شعران کی خدمت میں پیش خدمت ہے جو غامدی صاحب نے اپنی کتاب برہان کے خاتمہ پر آخری سطرمیں ڈاکٹرمحمود الحن صاحب کے لیے لکھا

نگاه تیری فرومایه ہاتھ ہے کوتاہ تیرا گناہ؟ کنخیلِ بلندکا ہے گناہ؟ الله تعالیٰ ہمیں اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْ ار بُنَا الله تُمَّ اسْتَقَامُوْ ایراستقامت عطافر مائے

اور قُلُ امَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ بِمُل كرنے كى تو فِق عطافر مائے آخر میں غامدی صاحب کے شعر كوغامدی صاحب ہی کے لیے پیش كركے بات ختم كرتا ہوں

ي حين مين تلخ نوائى ميرى گواراكر كه زبر مجى كبى كرتا به كارتريا قى سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر ك و اتوب اليه و الحى القيوم و اتوب اليه و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على اله و اصحابه اجمعين أمين يارب العالمين

فضل محمہ یوسف زئی استاذ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی ۲۷ صفر المظفر کرسی ارھ موافق ۲۰ دسمبر سمائے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا قلم

جاویداحمد غامدی صاحب ایک قادرالکلام صاحب قلم اسکالر ہیں ادبی شہہ پاروں کے شمن میں تامیحات واشارات اور طنز وتشریحات و تاویلات کے اچھے خاصے ماہر ہیں اپنے اس فن کے داؤ چھے میں وہ بھی مخاطب کواچھی خاصی گالی دے جاتے ہیں مگر قلم کی صفائی سے کسی کواحساس ہونے نہیں دیتے ہیں میں غامدی صاحب کے چند چیدہ چیدہ کلمات ان کی کتابوں سے چن کر قارئین کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنے مخاطبین کو بیاحساس دلانا چاہتا ہوں کہ جاوید غامدی صاحب کے خلاف اگر کہیں کسی کے قلم میں سختی دکھائی دیتی ہے تو وہ اسی کے قلم کے عمل کا ردعمل ہوگا چنا نچے غامدی صاحب صحابی رسول حضرت ماعز اسلمی ٹے متعلق لکھتے ہیں:

# حضرت ماعز اسلمی ٔ جاوید غامدی کے قلم کی ز دمیں

جناب غامدی صاحب کے صحابی رسول کی تحقیر و تو ہین کے کلمات سے پہلے ایک ضابطہ اور قاعدہ سمجھ لینا چاہیے وہ بیر ہے کہ تکمیل نثریعت کے لیے اور امت کو شریعت کاعملی نمونہ دکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اعمال وافعال يرخودعمل فرمايا ہے جواعمال وافعال عصمت نبوت کےمنافی نہیں تھے اگر جیہ عام ماحول میں وہ بہت ہی نا آ شنااور ُقتل سمجھے جاتے تھے جیسے منہ بولے یٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کوعرب جاہلیت میں حرام سمجھتے تھے چنانچہ اس رسم کوتو ڑنے کے لیے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ؓ کی مطلقہ بیوی ہےآ پ نے نکاح کر کے عرب جاہلیت کے ایک سخت ترین رواج کوتوڑ ڈالا بیہ فعل چونکه عصمت انبیاء کے منافی نہیں تھا اس لیے آنحضرت نے اپنی ذات مبارک کواس کے توڑنے کے لیے پیش فر ما پالیکن بعض افعال واعمال ایسے تھے کہ پھیل شریعت کے لیے اس کانمونہ پیش کرنا ضروری تھا جیسے چوری کی یا داش

(جاویداحمه غامدی کامنشور)

میں ہاتھ کٹ جانا زناکی یاداش میں شادی شدہ کے لیے سنگسار ہوجانا شراب ینے پراسی (۸۰) کوڑوں کی سزا دینا حدقذف میں اسی (۸۰) کوڑے کھانا یہ ایسے افعال تھے جن کا ارتکاب شانِ نبوت اور عصمتِ انبیاء کے خلاف تھا آنحضرت اس کانمونہ خود پیش نہیں کر سکتے تھے اور تکمیل شریعت کے لیے اس کا عملى نمونه نهايت ضروري تفااس ليے تكويني طور يربعض صحابه اوربعض صحابيات ہے ایسے افعال سرز دہو گئے جن پر حد نافذ ہوگئی اور امت کوشریعت مقدسہ کا ایک عملی نمونہ مل گیا کہ شادی شادی شدہ مرد کواس طرح سنگ سار کیا جاتا ہے زانىيغورت كواس طرح سنگ ساركيا جاتا ہے غير شادي شده مرد وعورت اور حدخمر وحد قذف میں اس طرح کوڑے مارے جاتے ہیں چوراور چورنی کا ہاتھ اس طرح کاٹا جاتا ہے چنانچہ ان سزا یافتہ صحابہ وصحابیات کی پیہ بڑی قربانی تھی جنہوں نے گویا پھیل شریعت کے لیےایئے آپ کوپیش کیااوراسلامی شریعت کی پھیل ہوگئی اس پیار ہے منظرنا مے سےان سزایا فتہ صحابہ وصحابیات سےامت کے ہر سننے یڑھنے والے کے دل میں محبت اور عقیدت پیدا ہوجاتی ہے میں جب حدیث میں ان حضرات کے اخلاص پر مبنی احادیث بڑھا تا ہوں تو بے اختیار خود بھی روتا ہوں اور طلبہ بھی روتے ہیں اس کے برعکس جاوید غامدی صاحب نے ان صحابہ وصحابیات کو غنڈے اوباش بدترین اشخاص بڑے بد

(جاويداحمه غامدي كامنشور)

معاش بدترین انتهائی بدخصلت غند کے جنسی ہیجان کے غلبہ میں مہینوں عورتوں کا پیچھا کرنے والے جیسے نامول سے اپنی کتاب برھان میں یاد کیا ہے (دیکھئے برھان ص: ۸۳ تا 9 طبع مفتم رسمبر ۲۰۰۹ئ)

غامدی صاحب نقشہ پیش کرنے سے ان صحابہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اورآ مخضرت نے جوان کی مدح فر مائی ہے اور جنت کی بشارت سنائی ہے مشکوک ہوجاتے ہیں جن شارحین حدیث اور محدثین وفقہاءاور مدارس کے علاء نے ان صحابہ وصحابیات کےخلوص اورخوف آخرت اور گناہ پرندامت اور نبی اکرم صلی اللّٰدعليه وسلم کی طرف سےان کے ليے جنت کی بشارت اورتو بہ کی عظیم قبولیت کو بیان کیا تو ان تمام چیزوں کو جاویداحمد غامدی نے نہایت حالا کی سے رد کیا اور حضرت ماعز پرنہایت گندے اور رکیک حملے کیے ہیں برھان میں غامدی کی عبارت ملاحظہ فر مائیں وہ کس انداز سے حضرت ماعز کومجرم تھہرار ہے ہیں۔ اصل قصہ پیہ ہے کہ جاوید غامی ان کے استاد امین اصلاحی ان کے استاد حمید الدین فراہی رجم کی سزا کونہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہزانی کے لیےقر آن میں صرف کوڑے ہیں خواہ زانی شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ ہواور رجم کی احادیث سب غلطاورنا قابل اعتبارہیں۔

ادھراحادیث کی کتابوں بخاری ومسلم اور صحاح ستہ میں عہد نبوی میں رجم کے گئ

وا قعات پیش آئے ہیں جوتوا ترعملی اوراجماع صحابہ سے ثابت شدہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے رجم کی سزا سے انکار وفرار کی وجہ سے غامدی صاحب ان کے استادامین اصلاحی ان کے استادحمید الدین فراہی صاحب نے ان واقعات کو ''فساد فی الارض'' قرار دیا اور پھر ان صحابہ وصحابیات پر فساد فی الارض اور بغاوت ومحاربه كادفعه چسیان كردیااوركها كه بیردٌ كیت قسم كےلوگ تھے بدمعاش تھے غنڈے تھے ڈیرے ڈالنے والیاں تھیں قبچہ گرعورتیں تھیں بغاوت پر اترنے والے لوگ تھے اس لیے ان کوزنا کی وجہ سے نہیں بلکہ ان اضافی امور کی وجہ سے سنگ سار کیا گیا ہےان کی سزا کا دفعہ سورت مائدہ کی آیت محاربہ کے تحت آتا ہے اور اس کی روشنی میں بیلوگ سنگ سار کیے گئے ہیں ان لوگوں نے اگراعتراف کیاتو جان بچانے کے لیے کیا آنحضرت نے جومدح فر مائی تو مرنے کے بعدابیا ہوتا ہے بیان لوگوں کی یا کی دلیل نہیں ہے بہرحال غامدی صاحب کی کمبی عبارت ملاحظہ کیچئے اور فیصلہ فر مائیس کہ صحابہ کے بارے میں ان کا اخلاقی معیارکس پہانے برہے برھان ص: ۸۳ طبع ہفتم دسمبر ۲۰۰۹ء پروہ لکھتے ہیں: اس میں شبہیں کہ ماعز کے بارے میں بیسب باتیں حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں کیکن حق پہ ہے کہان میں سے کوئی بات بھی الی نہیں ہے جس کی بنیاد پراس کےاس کردار کی نفی کی جاسکے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے

نمایاں ہوتاہے۔

اعتراف جرم اورندامت سے بہ بات لازمنہیں آتی کہ بیکوئی مردصالح تھاجس ہے بیجرم اتفا قاً سرز دہوگیا۔ دنیا میں جرائم کی جو تاریخ اب تک رقم ہوئی ہے، اس سے دسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ بدترین اوباش اورانتہائی برخصلت گنڈے جوکسی طرح گرفت میں نہیں آسکتے تھے،ارتکاب جرم کے فوراً بعد کسی وقت اس طرح قانون کے سامنے خود پیش ہوئے کہان کی ندامت پرلوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہم دردی کے جذبات امنڈ آئے۔نفسیات جرم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے محرکات کئی ہوسکتے ہیں: مجرم اس اندیشے میں مبتلا ہوجا تاہے کہ اب بیرجرم چھیا نہ رہے گا ،اس لیے وہ خود آ گے بڑھ کراس خیال سے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کردیتا ہے کہاس طرح شایداسے سخت سزانہ دی جائے۔جرم اس طریقے سے سرز دہوتا ہے کہ اس کے افشا کورو کنا فی الوا قع ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ سبقت کر کے اپنے آپ کولوگوں کے رڈمل کی شدت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔جنسی پیجان کے غلبہ میں مہینوں عورتوں کا پیچھا کرنے والے جب پہلی مرتبہ زنا بالجبر کا ارتکاب بیٹھتے ہیں توبعض اوقات اس جرم کے نتیج میں ہیجان کاختم ہوجانا ہی انہیں اعتراف جرم پرآ مادہ کردیتا ہے۔مجرم کے ماحول میں کسی غیر معمولی دینی شخصیت کا وجود بھی اس کا باعث بن

جاتا ہے۔ جرم کے حالات، مثلاً مجرم کی درندگی کا شکار ہونے والی عورت یا بیجے

میر کی خلش اورانسان کے اندر سے نفس
لوامہ کی سرزنش بھی صرف بھولے بھالے مجرموں ہی میں احساس ندامت پیدا

کرنے کا باعث نہیں بنتی ، بڑے بڑے بدمعاش بھی بعض اوقات کسی خاص
صورت حال میں اس سے متنبہ ہوجاتے ہیں اور پھر پورے خلوص کے ساتھ ، نہ
صرف یدا پنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں ، بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد کیفر کردار کو پہنچادیا جائے۔

پروردگاراسے جنت میں بھی داخل کرسکتا ہے۔اللہ کا رسول اگر دنیا میں موجود ہو اور اسے وہی کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ مجرم کی مغفرت ہوگئ اور یہ معلوم ہوجانے کے بعداس کی نماز جنازہ پڑھے اورلوگوں کو بھی اس کے حق میں دعا کی نصیحت کرے تو اس سے اس کردار کی نفی کس طرح ہوجائے گی جو تو بہ واصلاح سے پہلے اس مجرم کارہا؟ اس سے کیا یہ مجھا جائے کہ کسی اوباش کو بھی تو بہ کی توفیق نہیں متی ؟ اور جو خص تو بہ کرلے ، اس کے بارے میں یہ باورنہیں کیا جاسکتا کہ وہ کہمی اوباش بھی رہا تھا؟ (برہان ۸۴)

اسی طرح یہ بات تو بے شک صحیح ہے کہ سی بدترین شخص کا ذکر بھی اس کے مرجانے کے بعد کبھی برے لفظوں میں نہیں کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پران لوگوں کو تنبیه کی جو ماعز کے بارے میں به کہہ رہے تھے کہ اس کی شامت نے اس کا پیچھانہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح سنگ سار کردیا گیا، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہیں کہ جس شخص کے بارے میں بغیر کسی ضرورت کے اس طرح کا تبصرہ کرنے سے لوگوں کو روکا جائے، وہ لازماً کوئی ہستی معصوم ہی ہوتا ہے؟ اور قانون وشریعت کی تحقیق کے لیے بھی اس کا کردار بھی زیر بحث نہیں لا یا جاسکتا؟

رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، مثلاً اس طرح کے سوالات میں جو اعتراف جرم کی صورت میں ہرعدالت کولاز ما کرنے چاہمییں۔اس صورت میں چونکہ اس بات کا ہر وقت امکان ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی شخص مجرم کے سی مبہم بیان کی بنا پر عدالت کے فیصلے پر معترض ہواور مدینہ کے ماحول میں جہاں منافقین صبح وشام عدالت کے فیصلے پر معترض ہواور مدینہ کے ماحول میں جہاں منافقین صبح وشام اسی طرح کے فتوں کے لیے ہرگرم رہتے تھے،اس بات کا اندیشہ چونکہ اور بھی زیادہ تھا،اس وجہ سے آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے معاملے کا کوئی پہلوغیر واضح نہیں رہنے دیا۔اس سے کوئی شخص اگریہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا پہلوغیر واضح نہیں رہنے دیا۔اس سے کوئی شخص اگریہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا عبارت میں پھرکیا ہے کہ وہ بے چارہ تو یہ تھی تیں جانے تھا تھا کہ زنا کیا ہے تواس کے بارے میں پھرکیا عرض کیا جاسکتا ہے! حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر زنا بالجبر کے متعلق عرض کیا جاسکتا ہے! حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر زنا بالجبر کے متعلق

یہ بھی کہتے ہیں کہ شرفا بھی کبھی بھی اس کے مرتکب ہوجا یا کرتے ہیں تواس پر پچھ تعجب نہ کرنا چاہیے۔ عقل ودانش کی جومقداراب ہمارے مدرسوں میں باقی رہ گئی ہے، اس کے بل بوتے پراس سے زیادہ کیا چیز ہے جس کی توقع ان لوگوں سے کی جاسکتی ہے؟

بہرحال یہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اصرار کرتا ہے کہ ان روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہستی معصوم تھاجو بس یونہی راہ چلتے کسی عورت سے بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا تو اسے پھر مان لینا چاہیے کہ اس صورت میں نہایت شدید شم کا جو تناقض اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور ان روایات کے مضمون میں پیدا ہوجائے گا، اس کی بنا پر کوئی حتی بات اس مقدے کے بارے میں بھی کسی شخص کے لیے کہنا ممکن نہ ہوگا۔

یہ ہیں وہ روایتیں اور مقد مات جن کی بنیاد پر ہمار نے فقہا قر آن مجید کے حکم میں تغیر کرتے اور زنا کے مجر مول کے لیے ان کے محض شادی شدہ ہونے کی بنا پر رحم کی سزا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس سارے مواد پر جوتب ہم نے کی کوشش کرتے ہیں۔اس سارے مواد پر جوتب ہم نے کیا ہے۔ نے کیا ہے،اس کی روشنی میں پوری دیانت داری کے ساتھ اس کا جائزہ لیجے۔ اس سے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو بس یہ ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے زنا کے بعض مجرموں کورجم اور جلاوطنی
کی سزا بھی دی ہے لیکن کس قسم کے مجرموں کے لیے بیسزا ہے اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے کس طرح کے زانیوں کو بیسز ادی؟ اس سوال کے
جواب میں کوئی حتمی بات ان مقد مات کی روا دا دوں اور ان روایات کی بنیا د پر
نہیں کہی جاسکتی ۔ (بر ہان ص: ۸۸)

### حضرت ماعز رضی الله عنه حمیدالدین فراہی کے قلم کی ز دمیں

علامہ غامدی کہتے ہیں کہ اس سزا (رجم) کام اُخد در حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ عقدہ ہے جہے امام حمیدالدین فراہی نے اپنے رسالہ 'احکام الاصول باحکام الرسول'' میں حل کیا ہے۔ اپنے اصول کے مطابق انہوں نے ان مبہم اور متناقض روایات سے قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر کرنے کے بجائے انہیں اس کتاب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک رجم اور جلاوطنی کی اس سزا کا ما خذ سورۃ مائدہ کی آیت محاربہ ہے۔

امام حمیدالدین فراہی کی اس تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ زانی کنوار اہو یا شادی شدہ، اس کی اصل سز اتو سورہ نور میں قرآن کے صریح حکم کی بنا پر سوکوڑ ہے ہی ہے، لیکن مجرم اگر زنا بالجبر کا ارتکاب کرے یا بدکاری کو پیشہ بنالے یا تھلم کھلا اوباشی پراتر آئے یا اپنی آوارہ منشی، بدمعاشی اور جنسی بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی

(جاويداحمه غامدي كامنشور)

عزت وناموں کے لیےخطرہ بن جائے یا مردہ عورتوں کی تعشیں قبروں سے نکال کران سے بدکاری کا مرتکب ہو یاا پنی دولت اورا قتد ارکے نشے میںغر باکی بہو بیٹیوں کوسر بازار برہنہ کرے یا کم سن بچیاں بھی اس کی درندگی ہے کے ط نہ رہیں تو مائدہ کی اس آیت محاربہ کی روسے اسے رجم کی سزائھی دی جاسکتی ہے۔اسی طرح مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے جو دوسری سزائیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، وہ بھی اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی ہے۔ انہی سزاؤں میں سے ایک سزا جلاوطنی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان مجرموں کو جومحض زنا ہی کے مجرم نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ اپنی اوباثی کی بنا پر فساد فی الارض کے مجرم بھی تھے، بید دنوں سز ائیں دی ہیں۔ چنانچہان میں وہ مجرم جواینے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے رعایت کے مستحق تھے، انہیں آپ نے زنا کے جرم میں آپینور کے تحت سوکوڑ ہے مارنے کے بعدمعاشرے کوان کے شروفساد سے بچانے کے لیےان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی اسی آیت محاربہ کے تحت جلا وطنی کی سز ادی اوران میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دیناممکن نہ تھا،اسی آیت کے حکم:ان یقتلو: کے تحت رجم کردیے گئے۔

حضرت ماعز رضی الله عنه املین احسن اصلاحی کے قلم کی ز دمیں

امین اصلاحی نے بھی حمیدالدین فراہی کی طرح سنگ ساری اور رجم کی سزا کو آیت محاربہ کے تحت داخل کیا ہے اور نام لیے بغیر حضرت ماعز اقاور رجم کے سزایا فقہ دیگر مردوخوا تین کو آنہیں القاب سے یاد کیا جو حمیدالدین فراہی نے یاد کیا اور جوان کی اتباع میں آج کل جاویدا حمد غامدی ان القاب سے آنحضرت کے ان صحابہ کو یاد کررہے ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے امین اصلاحی سورت مائدہ کی آیت محاربہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''اللہ اور رسول سے محاربہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ یا جھا جرائت وجسارت، وھٹائی اور بے باکی کے ساتھ اس نظام حق وعدل کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور رسول نے قائم فرما یا ہے۔ اس طرح کی کوشش اگر بیرونی دشمنوں کی طرف سے ہوتو اس کے مقابلے کے لیے جنگ و جہاد کے احکام تفصیل کے ساتھ الگ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں بیرونی دشمنوں کے بجائے اسلامی حکومت کی رعا یا ہوتے ہوئے، عام اس سے کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم، اس کے قانون اور نظام کولینج کریں۔ قانون کی خلاف ورزی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی جرم صادر ہوجائے۔ اس صورت میں اس کے ساتھ شریعت کے عام ضابطہ حدود وقعز برات کے تحت کاروائی کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی عام ضابطہ حدود وقعز برات کے تحت کاروائی کی جائے گی کوشش کرے۔ این شریعت کے کہ کوئی شخص یا گروہ قانون کو اینے ہاتھ میں لے لینے کی کوشش کرے۔ این شر

وفساد سے علاقے کے امن وظم کو درہم برہم کرد ہے۔ لوگ اس کے ہاتھوں اپنی جان ، مال، عزت ، آبرو کی طرف سے ہر وقت خطرے میں مبتلا رہیں۔ قبل ، ڈکیتی ، رہزنی ، آتش زنی ، اغوا ، زنا ، تخریب ، تر ہیب اور اس نوع کے سنگین جرائم حکومت کے لیے لاءاور آرڈر کا مسکلہ پیدا کردیں۔ ایسے حالات سے خمٹنے کے لیے عام ضابطۂ حدود وتعزیرات کے بجائے اسلامی حکومت مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی مجازیے '۔ (تدبرقر آن ۲/۵۰۵)

اس کے بعد انہوں نے رجم کا ماخذ ان الفاظ میں واضح کیا ہے (قرآن میں تفتیل کا حکم مذکورہے ) اس سے اشارہ نکاتا ہے کہ ان کوعبرت انگیز اور سبق آموز طریقہ پرقت کیا جائے جس سے دوسروں کو سبق ملے ۔ صرف وہ طریقہ ہوگا ہو شریعت میں ممنوع ہے، مثلاً: آگ میں جلانا، اس کے ماسوا دوسر بے موگا جو شریعت میں ممنوع ہے، مثلاً: آگ میں جلانا، اس کے ماسوا دوسر بے طریقے جوگنڈ وں اور بدمعاشوں کو عبرت دلانے ، ان کی دہشت زدہ کرنے اور لوگوں کے اندرقانون اور نظم کا احترام پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائیں، کو گومت ان سب کو اختیار کر سکتی ہے ۔ رجم یعنی سنگ سار کرنا بھی ہمار سے نزد یک تقتیل کے تحت داخل ہے'۔ (تدبرقرآن ۲۵ میں)

اس وجہ سے وہ غنڈ ہےاور بدمعاش جونثر یفوں کی عزت وناموں کے لیے خطرہ بن جائیں جوزنااوراغوا کو پیشہ بنالیں جودن دہاڑ ہےلوگوں کی عزت وآبرو پر ڈا کہ ڈالیں اور تھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوں ان کے لیے رجم کی سز ااس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے (تدبرقر آن ۴۰ ۲/۵ ج ۴)

حضرت ماعز " کے علاوہ دیگر جن افراد کوعہد نبوی" میں رجم کیا گیا امیں احسن اصلاحی کے نز دیک بیسب گنڈ ہے تھےوہ لکھتے ہیں:

''اس عہدی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے ڈیر سے والیاں ہوتی تھیں، جو پیشہ کراتی تھیں، اوران کی سرپرسی زیادہ تریہودی کرتے تھے جوان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے، اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد ان لوگوں کا بازار سرد پڑگیا، لیکن اس قسم کے جرائم پیشہ آسانی سے باز نہیں آتے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی قماش کے پچھ مرداور بعض عورتیں زیرز مین یہ پیشے کرتے رہے اور تنبیہ کے باوجود بازنہیں آئے، بالآخر جب وہ قانون کی گرفت میں آئے توائدہ ویرگزرا، آپ نے گرفت میں آئے توائدہ کی اسی آیے۔ باوجود کی اسی آیے۔ بالآخر جب وہ تانون کی شرخم کرایا'۔ (تدبرقر آن ج سے دائے۔ ۵

رجم سے متعلق حضرت عمر فاروق کی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

بہرحال بیروایت بالکل بے ہودہ ہے اور ستم بیر کہ اسے حضرت عمر کی طرف منسوب کیا گیاہے(تدبرقرآن ص: ۵۰۳)

## رجم شده صحابه وصحابیات کومغفرت کی بشارت

عهد نبوی جن صحابہ اور صحابیات پر رجم کا قانون شرعی نافذ کیا گیا ان سے متعلق عقیدت و مغفرت اور نفرت و عداوت کے دونوں پہلوسا منے آسکتے تھے اس لیے لسانِ نبوت سے ان کی مغفرت اور جنت کی بشارت بالکل واضح طور پر آگئ تا کہ آیندہ ان سے متعلق کسی کی زبان سے غلط اور پتک آمیز جملہ صادر نہ ہوجائے چنا نچے تھے مسلم ج۲ص: ۱۸ پر حضرت بریدہ شکی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر ما یا کہ ماعز بن ما لک کے لیے استعفار کی دعا کر ولوگوں نے اس طرح دعا کی ' غفر الله فیلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا: لقد تاب کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر ما یا تو بھ من نہ بنی اُلم قو لَو سَمَتُ بَنِینَ اُلمَّةٍ لَوْ سَمَتُ بَنِینَ اُلمَّةً لَوْ سَمَتُ بَنِینَ اُلمَّ اِللہ علیہ وسلم کے سے اسلام کا کی مغفرت فر مائے کھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لقد تاب بن ما لک کی مغفرت فر مائے نئی اُلمَّ اللہ علیہ وسلم کے لیے استعابیہ وسلم کے بی می من ما کا کہ کے بیکن اُلمْ اللہ علیہ وسلم کے بیکر آنحضرت صلی اللہ کی مغفرت فر مائے کھا کے بیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ کی مغفرت نہ بیکر کے بیکر اللہ کی مغفرت فر مائے کی سے معفرت کے بیکر اللہ کی مغفرت کی اسلام کی مغفرت فر مائے کی سے معفرت کی مغفرت کے بیکر اللہ کی مغفرت کی کی مغفرت فر مائے کی سے معفرت کی مغفرت کے بیکر اللہ کی مغفرت کی مغفرت کے اسلام کی مغفرت کے بیکر کے اسلام کی مغفرت کے بیکر کے بیکر

ترجمہ: اس نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر ایک امت پرتقسیم کردی جاتی تو پوری امت کو کافی ہوتی''۔

نسائی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لَقَدُ رَأَیْتُهُ بَیْنَ اَنْهَا دِ الْجَنَّةِ یَنْغَمِسُ (فتح البادی ج ۲ اص: ۱۳۰) ترجمہ: 'میں نے اسے دیکھا کہ جنت کی نہروں میں غوطے لگار ہاہے''۔ منداحمہ بروایت ابوذررضی اللہ عنہ بیار شادمروی ہے: قَدُ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَ اَدُ خَلَ الْجَنَّةَ (فتح البارى ص: ١٣٠ ج١١) ترجمه:''الله تعالى نے اسے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا''۔ صحیح ابوعوا نہ میں بروایت جابر ؓ بیرالفاظ ہیں:

فقدر أیته یتخضخض فی انهار الجنة (فتح الباری ص: ۱۳۰ ج۱۱) ترجمه: ''میں نے اس کو جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا ہے'۔

صیح مسلم ج ۲ ص: ۱۸ پر غامدید کا واقعہ شہور بھی ہے سنگ ساری کے دوران حضرت خالد نے ان کو حضرت خالد نے ان کو براجملہ کہا تو آنحضرت نے فرمایا:

مَهُلَايَاخَالِدُ! فَوَ الَّذِي نَفُسِئِ بِيَدِه لَقَدْتَابَتُ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

ترجمہ: ''اے خالد! برا بھلا کہنے سے باز رہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے الیی تو بہ کی ہے کہ اگر الیی تو بہ ٹیکس وصول کرنے والا کرتا تو اس کی بھی بخشش ہوجاتی''۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنے کا حکم فر مایا، اور اسے دفن کر دیا گیا صحیح مسلم ج۲ص: ۹۹ پر مذکورہ غامدیہ خاتون کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ترجمہ ملاحظہ ہو: اس غامدیہ نے الیی تو بہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر گناہ گاروں پرتقسیم کردی جائے توان کے لیے بھی کافی ہوجائے گی کیا تہمیں اس سے افضل تو بیل سکتی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کردی۔

قارئین حضرات غور فرمائیں لسان نبوت سے ان صحابہ و صحابیات کے لیے کس قدر عظیم بشارت سنائی جارہی ہے اور کس قدر ان کی منزلت اور عظمت بنائی جارہی ہے اور کس قدر ان کی منزلت اور عظمت بنائی جارہی ہے اور دوسری طرف دیکھئے کہ غامدی صاحب اور ان کے استادا میں احسن اصلاحی صاحب اور ان کے استاد جمید الدین فراہی صاحب کی طرف سے ان کے بارے میں کیا مخلظات سنائے جارہے ہیں کم از کم یہ خیال توکرتے کہ آنحضرت کے صحابہ ہیں یا یہ خیال کرتے کہ مرنے کے بعد کسی کو اس طرح یاد کرنے کی ممانعت ہے یا یہ سوچتے کہ ہم تو بڑے اخلاق کے دعوید ارہیں اور دوسروں سے ممانعت ہے یا یہ سوچتے کہ ہم تو بڑے اخلاق کے دعوید ارہیں اور دوسروں سے اس کے طلب گار ہیں لیکن افسوس ہے کہ ان دانشوروں کا لہجہ صحابہ کرام اور احادیث کے بارے میں بالکل خوارج اور روافض کا ہے افسوس اور صد افسوس

# فقهاء کرام جاویداحمد غامدی کے قلم کی ز دمیں

جاویداحمد غامدی صاحب اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کرتے ہیں چنانچہ اس کے قلم کے سامنے بڑے بڑے وزن نہیں قلم کے سامنے بڑے بڑے فقہاء کرام اور مفسرین ومحدثین زیادہ وزن نہیں

(جاویداحمه غامدی کامنشور)

رکھتے ہیں رجم کے انکار کے مباحث میں انہوں نے سب پرسوقیانہ قلم چلایا ہے میں اپنے قارئین کو صرف بید دکھانا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات اور تہذیب کے بلند وبالا دعوے کرنے والے غامدی صاحب اور ان کے رفقاء اخلاقیات و تہذیب کے سمعیار پر کھڑے ہیں اس کی حملکی ملاحظ فرمائیں۔

اب بہ ظاہر ہے کہ بات اگر دلیل سے کی جائے تو اس کے ردو قبول کا فیصلہ بھی دلیل کی بنیاد پر ہوگا۔ دلیل قوی ہےتو ہراس شخص کوجودیانت داری کے ساتھ حق کاطالب ہے،اسے قبول کرنا چاہیے اور دلیل کمزور ہے تواسے پیش کرنے والے سلف وخلف کے اکابر ہی کیوں نہ ہوں ، طالب حق کو بوری قوت کے ساتھ اسے رد كردينا چاہيے۔آپكسى بات كودليل سے منوانا چاہتے ہيں تو دوسروں كابية ق بھی تسلیم سیجئے کہ وہ اسے دلیل ہی کی بنیاد پر ماننے سے انکار کردیں۔علم واستدلال نہ کسی گروہ کی میراث ہے، نہ کسی دور کا خاصہ۔اگلوں کوا گرایک اصول بنانے کاحق تھا توہمیں دلائل کے ساتھ اس کے ابطال کا بھی حق ہے۔ تنقید سے بالاترا گرکوئی چیز ہےتو وہ صرف کتاب وسنت ہیں اوران کی تعبیر وتشریح کاحق ہر اس شخص کو حاصل ہے جواینے اندراس کی اہلیت پیدا کر لے۔ جولوگ ہم سے یملے آئے ، وہ بھی انسان تھے،اور ہم بھی انسان ہیں اور انسانوں میں سے صرف پغیمرہی بیت رکھتے ہیں کہان کی بات بے چوں و چراتسلیم کی جائے۔ دین کے

ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ بات پورے واثو تی کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ہم نے ان حضرات کی جلالت علمی کوملحوظ رکھتے ہوئے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہےاوراس موضوع سے متعلق وہ ساری چیزیں پڑھی ہیں جواس فن میں امہات کا درجه رکھتی ہیں،لیکن ہمارے نز دیک چونکہ پیسب حضرات پینمبرنہیں تھے، اس لیےان کے دلائل کی صحت وعدم صحت کا جائزہ لینے کی جسارت بھی ہم نے کی ہے۔ برسوں کےمطالعہ اورفکر وتدبر کے بعد ہم اس عقیدت واحتر ام کے باوجود جوان حضرات کی علمی خد مات کے لیے ہمارے دل میں ہے، بیہ کہنے پر مجبور ہیں کہاینے موقف کی تائید میں جتنے دلائل انہوں نے پیش فرمائے ہیں، وہ سب منطقی مغالطوں پر مبنی اور بے حد کمزور ہیں۔اس وجہ سے ہمارے نز دیک بیہ اصول کہ سنت قرآن مجید کے احکام میں کسی نوعیت کا تغیر و تبدل کر سکتی ہے، عقل نقل، دونوں کے اعتبار سے بچے نہیں ہے۔ ۔

رجم کی سزاکے بارے میں ہمارے فقہاء نے اپنے استدلال کی عمارت چونکہ اس اصول کی بنیاد پر استوار کی ہے، اس وجہ سے ہماری رائے میں بہتر یہی ہے کہ ان کے بعض دوسرے ارشادات پر تنقید سے پہلے اس اصول کی غلطی واضح کردی جائے، کیونکہ اصل کی تر دید کے بعد فروع خود بخو د بے معنی ہوجا نمیں گے۔ (برہان ص: ۷ ساطع ہفتم)

(جاویداحمدغامدی کامنشور)

علماء دیوبند کے بارے میں بھی غامدی صاحب نے بہت ہی نامناسب قلم استعمال کیا ہے ایک مختصرا ور نرم ہی عبارت ملاحظہ ہو، اس گروہ ( یعنی طبقہ دیو ہند ) کی عمر پوری ہو چکی ہےاس کی مثال اب اس فرسودہ عمارت کی ہے جونئ نغمیر کے وقت آپ سے ویران ہوجائے گی آنے والے دور کی امامت دبستان ثبلی کے لیے مقدر ہے (مقامات ص:۲۱) بہرحال ان معروضات سے قارئین کواس حقیقت کا اندازہ ہوجائے گا کہ غامدی گروپ کے نز دیک ا کابر امت کی کیا حیثیت ہے میں نے بید چند گز ارشات جلدی میں ککھدیں ورنہ کہانی بہت کمبی ہے خاطر مسلسل است يريشان چون زلفِ يار عیبم مکن که درشب هجران نوشته ام ترجمہ بمحبوب کے زلفوں کی طرح میرا دل چھے وتاب کھار ہاہے آپ برا نہ مانیں کیونکہ میں نے شب ہجران میں پیسطور لکھے ہیں۔